زندونی کے ا

هيد ع**لام الوُسِير مُحُرِّر سرو**ر قادري گوزوي

الرسى كېك ستال باع مهرونات مېتران در داري ويولوله

## 

مَنْ عَمِلُ صَالِحًا فِنْ قَلْرِ اَوْ اَنْ ثَلَى وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَنْحُرِينَ ثَافَ حَيْوَةً ظِيِّبَةً

زناه في المان ركع زناه صحات

تصنیف: /علامه ابرسید محت مدم روز قاوری گوژلوی

ملنے کا پیند:

اوليي بك شال جامع متجدرضا يجتني پيپلز كالوني كوجرانواله

# شرف انتساب

باعث تخلیق کا نتات فخر کونین امام الانبیاء محبوبِ خداشفیج المدنیین حضرت سیّدنا محمد مصطفع احرمجتبی صلی الله علیه وآله و سلم کے وسیلہ جلیلہ سے ان حضرات کے نام انتساب کا شرف حاصل کرتا ہے جن میں ............

الوكرصديق رضى الله عند المسلمان المسلمين جانشين رسول معظم صلى الله عليه وسلم حضرت سيدنا الوككر صديق رضى الله عند

الشعنه على ملي مال المرسول معزت يآمروض الشعنه

انقال سبے آخری محالی حضرت کہ بن ساعدی انصاری رضی اللہ عند (جن کے انقال کر جانے ہے دوئے زمین محامیت کی برکت ہے خالی ہوگئ)

الله عند على بيل ولى بدجان قربان كرف والصحافي حضرت تعيب رضى الله عند

فنزے کی نوک پر (بریدہ سرے) قرآن پاک پڑھ کر حیات صحابہ کا اعلان کرنے

واليسيدنا حضرت أمام حسين رضى اللدعنه

ا چودہ سوسال کے بعد قبور سے سیج سلامت اجسام کے ساتھ لکل کر اپنی زبان صحابیت سے حیات صحاب کا اعلان کرنے والے حضرت جا پر بن عبداللہ اور حضرت حذّ بیف یمانی (رضی اللہ عنہما) شر سے ہاتھ لکال کر وہا ہیہ کے موادی سلیمان منصور لولا کو پکڑ کر بیٹے رہنے کا حکم فر ہا کر حیات اولیا ء کا اعلان کرنے والے حضرت مجد والف ٹافی شخ آحد سر ہندی رحمۃ اللہ علیہ

ے اور میں تخفہ آوروم صدف کر قبول افتد زہے عز و شرف ابوسعید تھے مرور قاوری رضوی عفی عنہ

#### ﴿ جَلَيْ حَقُولَ مُحْوَظِ مِنْ ﴾ اَلصَّلُوٰة وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللَّه وَعَلَىٰ الِكَ وَاصْحَابِكَ يَاجَيْبَ اللَّه

| نام كتاب زنده ني على كذنده محابد ضي الله عنم |
|----------------------------------------------|
| تصنيف المسايونعيدهم مرورقاوري كوعلوى صاحب    |
| كيوزنك مرسعيد تقشيندى كرجرانواله             |
| تاریخ اشاعت اول قروری ۲۰۰۷ء                  |
| صفحات                                        |
| تعداد گياره سو                               |
| 455-                                         |
| ناشر مكتبدرضا يمصطف كوجرانوالد               |

#### المنه كاينة:

مكتبدر بضائح مصطفاج وك دارالسلام كوجرانواله

| er<br>Britania de Britania de Br |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| حضرت امام حسن والمام حسين كاتشريف لانا ٢٠٠                                                                           | ایک شقی گورکن ۲۲                              |
| علامة عيدالخفور مدنى كوحفرت على كى زيارت الم                                                                         | المام احد بن طبل قرآن من ربي بين              |
| رسول الله جملول مين مدوفر مات بين ١١                                                                                 | المخالفين كمفسر المساس                        |
| رسول الله بذات خودتشريف لاتي بين ٢٧                                                                                  | إبيحال بفدمت كارول كامرواركاعالم كياسا        |
| جل يرموك ك في ك بشارت ١٨٨                                                                                            | 6.00                                          |
| حام يوقا كوصنوراقدس في خواب يس اه                                                                                    | الل قبور كى ملاقاتين سم                       |
| ى عربى زبان كى تعليم فرمادى                                                                                          | معترت كعب كي وصيت                             |
| طام روماس کی بیوی کے اسلام کاواقعہ ۵۳                                                                                | حفرت جابركو پيغام سلام                        |
| زيارت الى مريره بحالت بيدارى ٥٦                                                                                      | حضرت سليمان فارى كاعقيده ٢٠٠٠                 |
| تاجدارد يندرسول اكرم عظي كامولوى ١٥٠                                                                                 | اجها كفن دو                                   |
| غلام رسول قلعوى كے پائ تشريف لانا                                                                                    | قبروالا كفن كا وجهة شرم محسوس كرتاب ١٦٥       |
| حضرت ابوايوب كي قبر شفاخانه ٥٨                                                                                       | سيدناامام حسن وحسين كاعقيده ١٣٥               |
| ديوبندى كتب عائيد                                                                                                    | ابن سعود کاعقیده                              |
| حصرت ابرائيم عليدالسلام مدوفرهاتي بي ٥٩                                                                              | جب حضرت قاسم بن سيدنا حرصلي الله عليه وسلم إس |
| حضرت ابوابوب نے روضدرمول پرسر رکاد یا ا                                                                              | كانتقال بوا                                   |
| حضرت عثمان عنى كى مدوفر مانا مام                                                                                     | جليل القدر مجابدا سلام كاپيغام ٢٥             |
| حضرت ام حرام كي قبر پردعا تبول 64                                                                                    | مصرت خالد بن وليد ك فاتح بننه كاراز ٢٧        |
| ام ابوصيف كي قبر برام من أفي كاتشريف لانا . ١٠                                                                       |                                               |
| ام شافعی کی قبر ومصری عوام                                                                                           | حضرت عبيده بن الجراح ١٩١                      |
| مام احمد بن طنبل كامز ارمرجع خلائق ٢٠                                                                                | حضرت مولی علی اور جنگ متمبره ۱۹۲۱ء ۱۳۹        |
| مام بخاری کی قبر                                                                                                     | حضرت بلال كرار العالن جنك كاصدا يم            |
| أن يقل كلام كرنے والے حضرات الا                                                                                      | بدر کے سابی جنگ تمبر ۱۹۲۵ء بم                 |
|                                                                                                                      |                                               |

|               | فهرست مضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| صفحه          | THE STATE OF THE S | نقش اول صفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| PP .          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|               | عادرين اوركهاس تكساف موجود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | حیات وتصرفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| rr.           | قیامت تک جواب دیے رہیں کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | نواب صاحب كانعره حق واعلان كويدلوى 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| rr            | برسال مزادات پرحاضری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اولين حضرات _اولين صحابه_اولين شهداء ١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| نشہ ۲۳        | حضرت سعدين الي وقاص رضى الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اول غز و و كااول زشي شهيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| ra            | قرے جاب۔ ایر عزه کا مدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حكى شهداءاحاديث وآثارى روشى يس ١٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 10            | امير حزونے حفاظت فرمائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ارموس كاللشبيد ١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 42            | معطرمعطركرامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (نده نی علق کے زندہ صحابہ (رضی الله عنم) کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 42 Sc         | رسول الشرطى الشرطيدوسلم كوالدكراع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نذكره اسحاب بدر ١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 14            | جب قبر کھولی گئی۔ مینی گواہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تذكره اصحاب أحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| YA .          | ستورى كى خوشبو_قبركى شى كتورى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | شبيدى حيات جسماني فوشيال منارع إلى ١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| ra .          | حضرت عبدالله بن زبير-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الى قبور كاخوش آمديد كبنا-حيات كامتكر كافر 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| PA.           | صح اخوشبوے بحر کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ب جاب الله علام وآيت كاشان زول ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 19            | يى جيرى قبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | فيكت وكت واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ۳.            | صاحب قبركاسورة الملك يزهنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | يده ني سي كازنده تواسه (رسي الله عند) ۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| State and the | حضرت حارثة بن نعمان كى تلاوت قر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الم المرية المرية الماوت قرآن ١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 1. OI         | אין ביטופוט איטטענבין                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الله على الله المحالية الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| wi            | مقرعا الناميان والقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الافتران والمنظم المنظم |  |
|               | ابن عمر وکی تلاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عفرت جابر کے والد ۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| mi to         | حضرت ثابت بناني كاقبريس تمازيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الساليس مال كے بعد جم ميں تركت ٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

| -                                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ختك دابدماتك كوحفرت على في الرويا ٩٣     | خرقه عطافر مايا                                                                                        | بعدوفات وارشت كي وصيت كرنا ١١ علامة العاج الإدى كي كوان ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المتاخ صحابة كرام زمين مين هنس كي ١٩٨    | فلفائراشدين كازيارت ٨٣                                                                                 | حطرت زید کا واقعہ ۲۲ شیراهمره کے سات مافون مونٹ تربیر ۵۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بغض امير معاويكاول سے تكالنا ٩٢          | اورنگ زیب ودارافکوه کی بین جہال ارابیکم ۸۴                                                             | تيسراواقعه پوتھاواقعه ٢٧ جماعت عشره بشره كے صحابي كى تبريس جب 🕴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حضرات محابد كرام كي ملاقات وانظار 44     | ا كوجرانوالد كيفوث المصركوزيارت ٨٢                                                                     | يانچوال واقعه چمناواقعه ١٣٧ ياني آيا- الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حضرت موى عليه السلام مشكل كشاءيس عو      | معرت شخ احميارعباى                                                                                     | حضرت ام المونين في تقديق ك ١٢٠ حضرت عبدالله بن تاسر كة تازه ورخم ١٥٠ أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| سراقدى سے نداه شہرموسل ميں رسول 49       | مال يتم كوندلانوالد كسيدصاحب كوزيارت ٨٢                                                                | رسول الله عليه كاالل يقيع كووعظ ١٥ قبروالاكبذياده خوش بوتاب ٢٥ أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الله كى مع سحاب كرام كے تشريف آورى       | حمشريف شي ديارت ١٥٨                                                                                    | سيده ام المونين كامزار بر برده كرنا ١٥ حضرت عمر بن عاص رضى الله عند ٢٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| دوسر عمقام پرتشریف آدری ۱۰۱              | ا حالت بيداري شي تمازياجاعت                                                                            | حضرت مولى على رضى المدعن كاال الله على سي كفتكوا المجرية ران خوانى كرنا 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| امام سلم کے بچوں کوزیارت ۱۰۲             | الملاقاتون كاطويل سلسله يبتنى وروازه ٨٢                                                                | حضرت عمر فاروق والل بقيع ٢٦ قبر مين صرف نور دى نورها ٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| سلام ووته يراب مير يافت جكر ١٠١١         | زيارت الل بيت ورسموم                                                                                   | حضرت عمر فاروق رضى الله عنه كا قبروالے 42 جنتى كال كھار ہاہے ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| يادگارى امت پدلاكھول ملام                | حضرت غوث اعظم بهكرم (عليه الرحمة ) ٨٤                                                                  | ے سوال وجواب جنتی جباور حوریں کے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| آخرين تازه ملاقات ١٠٥                    | عض خليفه بن موى كوزيارت                                                                                | میرےبارے قبریس وال ہور ہا ہے ۲۸ لاش غیب ۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| تمام انبياء يليم السلام زنده إلى         | شانی مجدد بلی ومقام زیارت                                                                              | قبر پر کھڑے ہو کر کہویا قلال این فلانہ ۱۸ بلیغ الارض کی جالیس دن بعدلاش کی کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| حضرات انبياء يبهم السلام تبوريس نماز ١٠٧ | مزارشریف سے شفاملتی ہے                                                                                 | تمام الل اللام كاس رعمل ب ١٩٩ بيرده كلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                          | حفرت سيده زينبام كلوم بنت حيدار ١٠٠                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اعمال امت د مي كردعافرماتي سي            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| آخرين محابركرام ١٠٩                      |                                                                                                        | The state of the s |
| بعروكآخرى صحالي ١٠٩                      | السَّتَاخُ كُودَ عَمْرِ فِي اللَّهِ عَمْرِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ | مفتی اعظم عراق نے قبریں کھو لنے اور اے ام المونین کی عطا ۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| شام كة خرى حالي                          | وتمن يستحين ذريح وركيا                                                                                 | نعشوں كونتن كرنے كافتوى و ب ديا۔ سيدفاطمة الز جرارشي الله عنها كي شفقت ١١ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مدينه منوروك آخرى صحابي                  | امام مجد نبوی کاچیتم دیدواقعه ۹۳                                                                       | تبول اسلام ٢٧ حضرت كعب رضى الله عندنے كھر كے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ایک اورروایت ۱۱۰                         |                                                                                                        | صحابه کرام خود بخو دکتر بیف لاتے ہیں 47 میان فرمائے ۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ونياع صحابيت سروع زيين خالى ااا          | رسول الله صلى الله عليه وسلم مدوفر مات بين ٩٣                                                          | حیات صحابہ پرسب سے بوی دلیل ۲۲ حضرت ابو بمرصد بین رضی اللہ عندنے ۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Photographic and the same of t | THE RESERVE THE PARTY OF THE PA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| علامة المحال الدي كالواى ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | العدوفات وارثت كي وصيت كرنا ١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| شراهره كيمات مرفون مونث تربرتر ۵۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عفرت زيد كاواقعه ٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| جماعت عشره مبشره کے سحانی کی تبریس جب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تيراواقعه وتقاواقعه ٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ياني ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ل پانچوال واقعه چهناواقعه ۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حفرت عبدالله بن تامر كازه زخم ۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صرت ام المونين في تقديق ك ١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| تبروالاكب زياده خوش موتاب ٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | رسول الله علي كالل يقيع كووعظ ٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حضرت عمر بن عاص رضى الله عند ٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سيده ام المونيين كامزار يريرده كرنا ٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| قبر پرقر آن خوانی کرنا ۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حضرت مولى على رض الله عندى ال الله ع سے الفتكو ١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| قبريس صرف أورى أورتفا 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حضرت عمرفاروق والل بقيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| جنتی کھل کھار ہاہے کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عضرت عمرفاروق رضى الله عنه كاقبروال 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| جنتی جہاور حوریں 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ے سوال وجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| لاش غيب ٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | میرے بارے قبریس موال ہور باہے ۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بلغ الارض كى جاليس دن بعدلاش ملى ٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قبر پر کھڑے ہو کر کہویا فلاں ابن فلانہ ۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| بے پردہ کلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اتمام المام  |
| الگ کے ماتھ جنت میں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | رسول الله على في والدين كوكلم يراهايا ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عسل فرشتوں نے دیا م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | د چودهوی صدی اجری کا جیرت انگیز واقعه ۷۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| جنت مين أرُ في وال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | دائرين كالك ناياب تصوير ٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ام المونين كي عطا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مفتی اعظم عراق نے قبریں کھو لنے اور ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| سيدفاطمة الزجرارض الله عنهاكي شفقت ١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | العثول كونتقل كرنے كافق كادے ديا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| حضرت كعب رضى الله عندنے كھر كے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تبول اسلام ۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الم الله الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حضرت ابو بمرصد این رضی الله عندنے ۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حیات صحابہ پرسب سے بوی دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

ہر گرنمیرد آنکہ دلش زندہ شد به عشق شبت است بر جریدۂ عالم دوام ما جہاں میں الل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں اُدھر ڈوبے اِدھر نکلے اِدھر ڈوبے اُدھر لکلے

#### حيات وتقرفات:

پیارے آ قاصلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مُبارک ہے۔

"ان الله نيا جنة الكافر و مسجن المومن انما مثل المو من حين تخرج نفسه كمثل رجل كان في سجن فا خرج منه فجعل يَتُكَلَّبُ فِي الْارْضِ وَيُتَفَسَّحُ فِيها \_"(منداحم سلم برّدى بمنف يَتُكَلَّبُ فِي الْارْضِ وَيُتَفَسَّحُ فِيها \_"(منداحم سلم برّدى بمنف ابن اني شيبه آپ زنده إن والله از طلام محمد عباس رضوى) (حيات الموات في يان ماع الله وات ص ٢٥٠ مرم العدورص معظم بيروت)

ترجمہ: بے شک دنیا کا فرکیلئے جنت اور مومن کیلئے قیدخانہ ہے جب مومن کی جیسے کو کی شخص قید مومن کی جات کا ہے جات اس کی مثال ایسی ہے جیسے کو کی شخص قید میں تھا اب اس کوآزاد کر دیا گیا پھرز مین میں بافراغت چلنے پھرنے لگا۔

﴿ ترندی ومشکلو قامیں حدیث ہے کہ مومن کوسوالات کے بعد کہا جاتا ہے سوجا اس (عروس) دلین کی طرح کہ جس کواس مے محبوب (وولہا) کے سواکو کی بیدار نہیں کرتا لیحنی آرام سے لیٹ جاتو کامیاب ہوگیا۔ (مرقا قاماعلی قاری مرا قاول)

﴿ حضرت الس رضى الله عند قرمات بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في ووقبرون پر بوى شاخيس گاڑوينے كے بعد فرمايا ..... جب تك سير رہے گى ان كاعذاب قبر بلكا ہوگا۔ (مكلوة ، بخارى صفحة ١٨١٦)

## بشرالله الخمالحمر

# نقشِ اوّل

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّىٰ عَلَى رَسُولِهِ الْكُويَمِ هُوَ الَّهِنَى جَعَلَ لَكُمُ النَّجُوْمَ لِتَهْتَدُ وَا بِهَا۔ (سورة الانعام: آيت ٩٤) ترجمہ: ون ہے جس نے تمہارے لئے تارے بنائے کہ ان سے راه پائے۔ فَكَرُ اُقَیْسَمَ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ (سورة الواقعہ پے ٢٤: آیت ۵۵) ترجمہ: جُحضَم ہے ان جگہوں کی جہاں تارے ڈو ہے ہیں۔

تقيير: النجوم نجوم الصحابه ومواضعها مساجد هم او مقابرهم (تغير احمى الماجون) قيل النجوم الصحابة والعلماء الهاد ون ومواقعهم القبور (روح البيان).......

" فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ اَصْحَابِي حَالنَّهُ وَمِ فَبِابِيِّهِمْ إِفْتَدَ يُعُهُمْ إِهْتَدَ يُعُهُمْ (مَثَلُوة صَعْدَمَهُ ۵۵) ميرے صحابرآسان ہوايت كے چيكتے ہوئے ستاروں كى ماند ہيں تم لوگ ان بيں سے جس كے چيچے چلو كے ہوايت پاؤگے۔"

قرمایا: اولیساء الله لایموتون لین ینتقلون مِن دار اللی دار -(الدیث بنیر کیر، خزائن الارض ص ۱۳۳۱، ص ۱۱۱ مولوی شیراحدد یوبندی و بابی، روحانی حکایات) ها تمام محت الله زنده بین - (شرح صدور)

الله و کُنتُمُ اَمُوَ اتا ۔ ' کُنفُ تَکُفُرُونَ بِاللهِ وَ کُنتُمُ اَمُوَ اتا ۔ ' کُنفُ مَرہ عظر پید ہے جان تھ)
ترجمہ : بھلاتم کیوکر خدا کے محر ہو گئے حالا لکہ تم مردہ تھ(پید ہے جان تھ)
فَاحْیا کُمْ ۔ پس اس نے تہمیں زندہ کیا لین جان بخشی (پیدا ہوجائے) فُمَّ کَمِیْتُکُمْ فُمَّ یَمِیْتُکُمْ فُمَّ یَمِیْتُکُمْ فُمَّ یکُمِیْتُکُمْ فُمَّ یکُمِیْتُکُمْ فُمَّ یکُمِیْتُ کُمْ اس کے گئی اول کے جان کو جان ملے گئی زندگی پھر موت پھر زندگی ملے گی یہ کر جا وَ کے یعنی اول بے جان کو جان ملے گی زندگی پھر موت پھر زندگی ملے گئی یہ زندگی قبر کی ہے۔ (پا سورۃ بقرہ آیت ۲۸)

لینی قبر میں سوالات وغیرہ کا ہونا حیات کی دلیل ہے کہ اس کے بعد مارنے کا قرر ندفر مایا فیز حدیث شریف میں ہے منکرین کے سوالات کے وقت قبر میں صاحب قبر کا میر کہنا کہ جھے نماز عصرا واکرنے دو۔ (مفکوۃ صفحہ ۲۲) میرحیات اولیاء فی القبر پر دلیل ہے سے کیا تماشا ہے کہ مردہ لوگ کہتے ہیں ہمیں ہند آ تکھیں کر کے جاتے ہیں ظہیری سوئے دوست

نواب صاحب كانعرة حتى واعلان كوندلوى:

نواب صدّیق الحن غیرمقلدنے لکھا ہے۔آپ سلی اللّه علیہ ملم زندہ ہیں اپنی قبر میں اور نماز پڑھتے ہیں اندراس کے افران اورا قامت کے ساتھ و کلذالک الا نبیاء (الشمامة العنمریة ص۲۵)

﴿ مولوی محمدا ساعیل نے لکھا ہے کہ'' اٹل حدیث کا اس امر پرا تفاق ہے کہ شہداءاور انبیاءزندہ ہیں برزخ مین وہ عبادات شہیج وہلیل فرماتے ہیں ان کورزق بھی حسب حال اور حسب ضرورت دیاجا تا ہے۔''

(تح يك آزادى قرصفى ٣٨٥ ... ما خوذ آپ زنده ين والله ... از علام محمع اس رضوى)

﴿ مولوى حافظ تَحَدِّ كُوندلوى وبايول كامام العصر ومحدث صناحب لكست بيل " ألْألْبِياءِ اَحْيَاء فِي قَبُورٍ هِمْ يُصَلُّونَ نَ " منام انبياء كرام عليهم السلام زنده بين اورا پني قبرول مين نمازين پر صنة بين حافظ ابن جمر في اس حديث شريف كوسيح قرارويا ہے۔ هن نمازين پر صنة بين حافظ ابن جمر في اس حديث شريف كوسيح قرارويا ہے۔ (في البارى - الاعتسام شاره ٢، فناوئ علائے حديث صفي ١٩/١٢٥)

راقم الحروف ابوسعیدرضوی گوندلوی کا آج کتمام گوندلوی گوجرانوالوی و با بیول سے سوال ہے کہ جب تنہار ہے بڑے بڑے غیر مقلدین حیاۃ النبی فی القمر کے قائل تھے۔ بالخصوص تنہارے محدث اعظم امام العصر شخ الکل حافظ محد گونڈلوی نے بھی لکھ دیا ہے تو پھر اب اٹکار کیوں؟

نیز مولوی اساعیل سانی کی تحریر وقر یک سے بیجی ٹابت ہوا کہ شہداء ندصرف زندہ ہیں بلکہ عبادات بھی کرتے ہیں ان کوحسبِ ضرورت رزق بھی ملتا ہے۔ پھراب حیاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹکارآ خرکیوں؟

> م این جی مین میں دوب کر پاجا سراغ زندگی اگر میرا نہیں بنآ تو نہ بن اپنا تو بن

> > **ልልልልልልልል**ል

تھی بن صالح رضی اللہ عند میدان میں نظے اور اڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ان کے بعد فلیلہ نجار کے حضرت حارثہ بن مراقہ انصاری رضی اللہ عنہ کوسعاوت شہادت نعیب ہوئی کہ آپ تالا ب پر پائی بی رہے تھے کہ کسی کا فرنے تاک کرانہیں تیرکا نشانہ بنایا تیرآپ کی کرتے ہوئے۔ رہیرت ابن کرون میں آکر ہوئے۔ (میرت ابن کرون میں آکر ہوئے۔ (میرت ابن طرح آپ ورجہ شہاوت پر فائز ہوئے۔ (میرت ابن مجدالمصطفع علید ارحمۃ نے والنی جلدوم)

﴿ خیال رہے (هو اول من قتل من الا نصار يو مند) بررش انصار كاول شهيد حفرت حارث بن سراقہ بيل - (اول من صلب في الاسلام خبيب بن عدى) يعنى اسلام بيل اول جومولى پرشهيد ہوئے وہ حفرت خبيب رضى الله عند بيل جومكم بيل شهيد ہوئے تھے - (اوراول كى چك ص٥٥ مازعلام محدرياض الدين صاحب)

# اوّل غزوه كااوّل زخى ثم شهيد:

با قاعدہ جنگ بدر کا آغاز پھے اس طرح ہوا کہ اسود بن عبدالاسود کا فرے قیمیہ کہا کہ
بین مسلمانوں کے حوش پر قبضہ کروں گا۔ اس سے بیں پانی پیوں گا۔ اسے منہدم (خراب)
کردوں گا یا پھر لڑتے لڑتے اپنی جان دے دوں گا جب وہ فاسد نیت سے پانی کے
تالاب کی طرف بڑھا تو حضرت جزہ نے اس پر تلوار کے اور اس کا کام تمام کردیا۔
بدر بیس سے پہلا کا فر تھا جو جہنم رسید ہوا۔ اب اسود کو بیوں مرتے جہنم جاتے و کھے کرعتبہ اپنے
ساتھ اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کو کیکر میدان بیں آگھ اہوا ان کے مقابلہ کیلئے رسول
ساتھ اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کو کیکر میدان بیں آگھ اہوا ان کے مقابلہ کیلئے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جزہ حضرت علی ،حضرت عبیدہ کو بھیجا۔ پھر میدان جنگ
اس طرح گرم ہوا کہ حضرت جزہ حضرت علی نے ولید کو حضرت عبیدہ نے عتبہ کو
الک طرح گرم ہوا کہ حضرت حزہ و نے شیبہ حضرت علی نے ولید کو حضرت عبیدہ نے وارکر کے
لاکارا۔ حضرت جزہ و حضرت علی دونوں نے بچل کی سرعت سے اپنی شمشیر سے وارکر کے
لاکارا۔ حضرت جزہ و حضرت علی دونوں نے بچل کی سرعت سے اپنی شمشیر سے وارکر کے
دونوں کا فروں کے سرتن سے جدا کرد سے ۔ البتہ حضرت عبیدہ نے مقبہ پر وارکیا اس نے

# ﴿ اولين حضرات ﴾

اقل ایمان لانے والے سیدنا صد بی اکبررضی اللہ عنہ تمام مردوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے حضرت سیدنا صدّ بیّ اکبررضی اللہ عنہ ہیں۔ (ترندی س ۲۰۸ ج۲۰ من الطفاء س ۳۳)

## اولين شهداء صحابه (رسی الله عنم):

کفار کی وحشیانداذیت رسانیوں سے شہدائے اللی اسلام بیں سب سے پہلے شہید حضرت یا سررضی اللہ عند ہیں۔(مدارج اللهوت ج۲)

نیز حضرت یا سرکی بیوی حضرت سمیدرضی الله عنها کوطرح طرح کی سزائیں دی جاتی تھیں۔ ابوجہل نے سخت سے تخت سزائیں دیں لیکن وہ پگی مومندا ہے ایمان پر پہاڑ کی طرح جمی رہی تو آخر کا رایک ون مکہ کے چورا ہے میں کفار کے بچوم میں ابوجہل نے آپ کو تیرکا نشا نہ بنایا جس کی وجہ ہے آپ و بین غش کھا کر گریں اورا پئی جان جاں آفریں (کے نام کو بلند کرنے کیلئے) بطور نذرانہ پٹی کردی۔ (فہسی اول شہید تھا فسی الاسلام) تحریک اسلام میں سب سے پہلے شہاوت (عورتوں میں) جس کو تھیب ہوئی وہ حضرت سمیدرضی اللہ عنہائی ہیں۔ (ضاء النی صلی اللہ علیہ من الشمامة العمریہ) وہ حضرت سمیدرضی اللہ عنہائی ہیں۔ (ضاء النی صلی اللہ علیہ من الشمامة العمریہ)

جب غزوہ بدر میں عامر بن الحضر می کا فرجوا ہے مقتول بھائی عمرو کے خون کا بدلہ لینے کیلئے آگے بڑھا تو اس کے مقابلہ کیلئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت حکمی شهدا کی تعداد ....احادیث و آثار کی روشنی میں

قار کین کرام! حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمة الله علیه نے تھمی شہدا کی تعداد تمیں بیان کی ہے اور بعض مالکی علاء نے ان میں مزید گیارہ کا اضافہ کیا ہے۔علامہ شامی نے ان کے علاوہ دوستمیں اور بیان کی جی ۔ بیکل مہم اقسام ہو گئیں۔اس سلسلہ میں احادیث اور آثار سے تنج کرنے سے تھمی شہداء کی تعداد ۲۰ سک گئی جاتی ہے۔ان تمام اقسام کومندرجہ فیل سطور میں را ھے۔

على شبداء:

(١) طاعون مين مرف والاشهيد (٢) غرق موف والاشهيد (٣) عمونيين مرف والاشهيد (٣) پيكى يمارى والاشهيد (٥) جل كر (اجا تك) مرف والاشهيد (٢) كى ييز كے فيح دب كرم نے والا (4) حاملہ كورت دروز ه والى (٨) دوب كرمرني والاشهيد (٩) اين مال كى حفاظت كرني والا (١٠) جان كى حفاظت كرف والا (١١) يوى كى حفاظت كرف والا (١٢) بجول كى حفاظت كرف والا (۱۳) سواری سے گر کرمرنے والا (۱۴) اللہ کی راہ میں مرتے والا (ایجی طلب علم ونماز كوجاتے ہوئے \_تصنيف وخدمت دين بيل لگه ہوئے مرنے والا) (١٥) پياڑے كر كرم فيوالا (١٦) ورندے كے مارنے سے مرنے والا (١٤) حالت نفاس يس مرنے والی عورت (۱۸) رزق حلال کی طلب میں تکلنے والا (۱۹) اپنی اولا وکی روزی كيلي تكلنے والا (٢٠) كى خاص مصيبت كغم بيس مرنے والا (٢١) صدق ول سے شہادت کی دعا کرنے والا (۲۲) پھیپیروں کی بیاری میں مرنے والا (۲۳)غریب الوطنى كى حالت مين مرف والا (٢٣) بيدعا كر نيوالا اكتفائم بكارك في الْمَوُتِ

بھی وارکیا۔ای دورانیہ میں آپ کی ٹانگ پر گہرازخم آگیا۔اس صورت حال کو دیکھتے ہی حصرت علی وجز ہ فوراً مدوکو پہنچے اور تکواروں کے وار کئے اور عتب کی لاش کے تکڑے تکڑے كرويئي \_حضرت عبيده كوشد بدزخي حالت مين المحايا اور رحمة اللعالمين صلى الله عليه وسلم ك قدمول برلاديا (فوضع خده على قدمه الشريفة) حضرت عبيده في اينا رخمارآپ کے قدموں پر رکھ دیا اور چنداشعار محبت میں عرض کئے بعنی اپنی جان کے نذرانه كا ظهاركيا جين كررسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا " ألشهك أنسك شبھے نے "میں گواہی ویتا ہول کرتو شہید ہے (رضی اللہ عند) الفتام جنگ کے بعد ہی مرم شفيع معظم صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم كرماته وزخيول بيل حضرت عبيده بن حارث بھی تھے۔راستہ میں مقام صفراء پرانقال کر گئے جام شہادت نوش کر گئے اورای جگہآپ كو فن كرديا هميا \_آب بزےمشہور صحافي ميں \_رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان كى نہایت قدر فرماتے تھے۔خیال رہے! ایک دفعہ مقام صفراء میں حضرات صحابہ کرام کومشک سے تیز تر خوشبوآئی ۔ صحابہ کے عرض کرنے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا يهال ابومعاور عبيده كي قبرب متهمين تعجب كيابي النفسيلي واقعد آئند وصفحات مين آسكاك (بدرالكبرى سارمارج الدويس جريرت ابن بشام جع) (فياءالني جس) خلاصه: اسلام كاولين شهداءيس يهلي شهيد حضرت ياسراول شهيده حصرت سمیہ ( زوجہ حضرت یا سررضی اللہ عنها ) اور اول غزوہ کے اول شہید حضرت مجم (حضرت فارووق اعظم ك آزادكرده غلام تھے)ان كے بعد قبيله نجار كے شہيد حضرت حارثہ بن سراقہ (انصار میں سے اول شہیر ہیں ) پھر کفار کی اذبیوں کے شکار ہونے والحصرت خييب جوسولي كاول شهيدين ررض اللد تعالى عنهم)

公会公会会会会会

زويك صديق وشهيديي -

﴿ تفسیر ﴾ محدث امام عبد الرزاق نقل کرتے ہیں۔ حضرت مجاہد تا بعی نے فرمایا (کل موس شہید) پھرانہوں نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔

\*\*\*

一种的一种人,但是一个一个一个

فیشما بنعند المونت (۲۵) نیزه کی ضرب سے مرفے والا (۲۲) کی سے کچیت كرتے والا (حرام سے بيخ والاعاش) (٢٤) بخار سے مرنے والا (٢٨) سرحدكى عاظت كريوالا (٢٩) كى كرك يراجا ككررم في والا (٢٠٠) ظلما قلل مون والا (٣١) این حق کی خاطرائے والد (٣٢) حق کی راہ میں لکلا پھرمر گیا۔ (٣٣) ساني يا جُهُوك أن سے مرفے والا (٣٣) اچھو (ككنے) سے مرفے والا (٣٥) يروى كى حفاظت كرتے والا (٣٧) حيت سے كرتے والاشهيد (٣٤) جس ير پھر کر جائے اور وہ مرجائے (٣٨) وہ كورت جوائے شوہر برغمرت كرتى مو (كى وجد سے)نیت خیر ہو (ای غم میں مرجائے) (۳۹) نیکی کا حکم کرتے ، برائی سے روکتے ہوتے ماراجاتے۔( ٥٠٠) اپنے بھائی کی حفاظت میں مراجائے (٢١١) اللہ کی راہ میں لکلا مرسواری نے گرا دیا (آجکل برسفریس عام حادثات ہوتے ہیں) (۲۲) حشرات الارض میں کسی سے کا شنے سے مرنے والا (۱۳۳) فیکی کے سفر ، کسی بھی (معاذ الله) مصيبت سے مرنے والا (٣٣) طاعون كى بيارى كى جگدسے ند بھا كے اى علاقد يس فوت

برموس كال شهيد:

میں مراوہ بھی شہید ہے۔

الله تعالى كارشاد ب-" وَالَّهِ يُنَ امْنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِمَ اُولَيْکَ هُمُ السَّهِ اَولَيْکَ هُمُ المَسْدِيةِ يَفُوهُمْ وَلُورُ هُمْ" - (سورة حديد المَصِّلةِ يُقُومُ وَلُورُ هُمْ" - (سورة حديد آيت ١٩پ٢)

موا اور لیقین رکھے کہ جو چیز اللہ نے میرے لئے مقرر کر دی ہے دہ موکر رہے گی وہ بھی

شہید (۵۵) آل محرصلی الله علیه وسلم سے محبت کرنے والا شہید (۲۹) کسی مجمی مرض

ترجمہ : وہی لوگ جواللہ اور اس کے رسولوں پر کائل ایمان رکھتے ہیں وہی اللہ کے

#### بم الثدارحن الرحيم

## زندہ نی سلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ صحابہ (رسی اللہ عنبم)

## تذكرة حيات اصحاب بدررض الله عنم:

الله تعالى فرمايا ولا مَنْفُولُوا لِمَنْ يَنْفَعَلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ اَمْوَاتٌ ثَهَلَ اَحْمَاءً وَاللهِ اللهِ اَمْوَاتٌ ثَهَلَ اَحْمَاءً وَالْكِنْ لَا نَشْعُرُونَ - (ب،التره،١٥٣)

ترجمہ: اور جوخداکی راویس مارے جائیں انہیں مردہ نہ کھو بلکہ وہ زئدہ ہیں ہاں تہمیں خرنہیں۔

شان نزول: جرت كے بعداول ازى جانے والى جنگ بدريس چوده صحابہ كرام رضى الله عنبم شهبيد ہوئے تھے۔جن میں چھ مہاجرین اورآ ٹھ انصار صحابہ کرام شہید ہوئے۔اس وقت مسلمان تو کہتے تھے کہ فلاں فلاں لوگ مارے گئے تو بیچکم نازل ہوا کہ انہیں مردہ نہ کبو ( دوسرا تول بہ ہے ) کہ کفار ومنافقین نے کہا کہ بیالیے دیوانے ہیں کہ تھوڑے اور بے سروسامان لوگ ہیں اور بڑی جماعتوں پرحملہ کر دیتے ہیں۔ لڑنے کو تیار ہوجاتے ہیں۔ بیصرف(سیدنا) محمقطی کی رضا کیلئے بے فائدہ اپنی جانیں ضائع کرتے ہیں۔ اس پر بیآیت نا زل ہوئی ۔جس سے معلوم ہوا کہ غلامان مصطفے کی جانیں ضا تع نہیں موسی بلکہ انیس بمیشد کی حیات ال کئی اس لئے انہیں برگز برگز مردہ ند کھویہ بری بات ہے بلكه راه خدامين جان وين والول كومروه مجهو بهي نبيل - الله تعالى فرما تا ب- وَلاَ تَسَحُسَبَنَ اللَّذِينَ قُتِلُو افِئ سَبِيْلِ اللَّهِ ٱمْوَاتَّأَبُلُ ٱحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِيْنَ بِمَا أَنْهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضُلِهٌ وَيَسْتَهُ شِرُونَ بِالَّذِيْنَ لَمُ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمُ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ٥ (ب العران آيت ١٦٩ ـ ١١)

## تذكرة اصحاب أحدرضى الدعنم:

قار سین کرام فرکورہ بالاآیت و لا تسخسکن الّیدین فیدلو اشہداء احدے ق یں نازل ہوئی۔ اس معلوم ہوا کہ شہیدی زندگی ایسی بیٹی ہے کہ انہیں مردہ سجھنا اور کہنا بھی گناہ ہے۔ خیال رہے سیل اللہ یعنی جواللہ کی راہ میں ما راجائے ، میں بہت سخچائش ہے۔ جو بھی دین اسلام کی خاطر ماراجائے وہ زندہ ہے۔ اسے مروہ مت کہو۔ شہید کی حیات جسمانی :

الله تعالی فرما تا ہے۔ اکھیا کے عِند کر ہے ہے۔ عند بمعنی مقرب یا معظم ہے۔ یعنی
وہ زندہ ہیں رب کے ہاں بوے مقرب معظم وکرم ہیں۔ وہ روزی دیئے جاتے ہیں۔ الله
تعالی نے ان کی شان حیات ہیں فرمایا ہے۔ یو زقون ان کورزق ملتا ہے۔ اس میں شہید
کی جسمانی زندگی کی تصریح کردی گئی ہے۔ اگروہ روح مع الجسد زندہ نہ ہوتے تو رزق
ویئے جائے کے کیامعنی ؟ رزق ملتاجہم ہی کی صفت ہاوراس کے مضارع ، فرمانے
سے پیدرگا کہ ان کو برابر مسلسل رزق مل رہا ہے۔

#### خوشیال منارے ہیں:

مزید فرمایا فسو حین وہ شہداخوش ہیں اس پر کہ جودیا ان کواللہ نے اپ فضل سے۔ یہاں فضل سے مراد ہے شہادت ، مغفرت ، جنت اور وہاں کی نعتیں جوان کول گئ ہیں۔ اس ہے بھی ان کی حیات ٹابت ہوئی۔ آگے فرمایا کہ یَسْتَبُ شِسُونُونُونَ بِاللَّذِیْنَ کَمْ مِسْلَمَ اَللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ کَمْ اللَّهِ مِنْ کَمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ کَمْ اللَّهِ مِنْ کَمْ اللَّهِ مِنْ کَمْ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ کَمْ اللَّهِ مِنْ کَمْ اللَّهِ مِنْ کَمْ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ کَمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُ

#### الل قبور كاخوش آمديد كبنا:

عظیم محدث و مشرقر آن علامہ میدوطی لکھتے ہیں۔الد کریم کے فرمان یک شیک شور وُن کے کدوہ خوشیاں منارہے ہیں۔اپنے پچھلوں کی جوابھی ان سے ندملے کہ شہید کے پاس ایک کتاب لائی جائے گی جس ہیں ان لوگوں کے نام درج ہیں جواس سے ملاقات کرنے کتاب لائی جائے گی جس ہیں ان لوگوں کے نام درج ہیں جواس سے ملاقات کرنے کیلئے جلد آئے والے ہوں گے وہ دیکھ کرخوش ہوگا۔ بالکل ای طرح جیسے دنیا والے اپنے کمکی (مہمان) مسافر کی آمد پرخوش ہوئے ہیں۔(لیعنی گھر والے آئے والے کو دیکھ کرخوش ہوئے ہیں۔(لیعنی گھر والے آئے والے کو دیکھ کرکھ شہوتے ہیں۔)(شرح صدور میں ۸۰ عربی)

## حيات كامتكركافر:

زندہ ہونا کہ شہداء کی حیات کے ثبوت کیلئے بھی ان کے تمام حالات و کیفیات کو بیان کر دیا گیا۔ لیجنی (۱) ان کا روزی پانا۔ (۲) خوشیاں منا نا (۳) آئندہ ہونے والے حالات کی خبرر کھنا (۴) ان کا روزی پانا۔ (۵) ان کو مردہ کہنے ہے منع کرنا۔ (۲) بلکہ مردہ ہونے کا گمان کرنے سے بھی روکنا وغیرہ سب چھ بیان فرما دیا۔ اب اس کا منکر کا فراور اس میں بلا وجہ تا ویلیں کرنے والا گراہ ہے۔ ہماراعقیدہ ہے کہ شہید کی زندگی جسمانی اور جا دوائی ہے۔ ان کو قبر میں حیات جسمانی حاصل ہوتی ہے جس پر تفصیلی و مدل واقعات و حالات آئندہ صفحات میں ملاحظہ فرما ہے۔ راقم الحروف کا اس تحریرے یہی مقصد ہے کہ زندہ نبی صلی افروز واقعات و حالات آئندہ نبی صلی اللہ علیہ کے زندہ صحابہ رہی اللہ کے راقم الحروف کا اس تحریرے یہی مقصد ہے کہ زندہ نبی صلی اللہ علیہ کی زندگی کے بحوالہ ایمان افروز واقعات و کرامات کو ایک جگہ ترح کردیا جائے۔ وَ مَا تُو فِیُقِیٰ اِلَّا بِا لَلَٰہ ۔

ان آیات میں حیات کا ذکر ہے اس کی گئے تشمیں ہیں حیات برزخی جو ہر مومن و کا فرکو بھی حاصل ہے۔ یہاں برزخ سے مراد موت سے قیا مت تک کا وقت ہے۔

حیات قبرشہداء واولیاء کو حاصل ہے گر عام طور حواس ظا ہر بیہ سے ان کی حیات کا ادراک فیصل ہوتا ۔ حالانکہ اللہ تعالی فرما تا ہے ۔ انہیں مروہ نہ کھو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ (پ۲) ووسرے مقام پر فرمایا جواللہ کی راہ میں مارے جا کیں ہرگز انہیں مردہ خیال بھی نہ کرتا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں وزی پاتے ہیں شاد (خوش) ہیں اس پر جواللہ نے انہیں اپنے میں شاد (خوش) ہیں اس پر جواللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اور خوشیاں منارہے ہیں ۔ اپنے پچھلوں کی جوابھی ان سے نہ ملے کہ ان پر پچھلوں کی جوابھی ان سے نہ ملے کہ ان پر پچھان کے جوابھی ان سے نہ ملے کہ ان پر پچھان کے دیا ہے اور خوشیاں منارہے ہیں ۔ اپنے پچھلوں کی جوابھی ان سے نہ ملے کہ ان پر پچھان کی جوابھی ان سے نہ ملے کہ ان پر پچھان کی جوابھی ان سے نہ ملے کہ ان پر پچھان کی جوابھی ان سے نہ ملے کہ ان پر پکھان کے دیا ہے انہوں کی جوابھی ان سے نہ میں میں میں منارہے ہیں ۔ اپنے پیلے ان پر پکھان کی جوابھی ان سے نہ میں کہ ان پر پکھان کے دیا ہے دیا ہے نہ پکھیلوں کی جوابھی ان سے نہ بلکھیل

## بحجاب الله سے كلام وآيت كاشان نزول:

محدث امام ابوعیسی ترفدی فرماتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں جب میرے والداحد میں شہید ہو گئے تو رسول الله الله الله فیلے نے فرما یا کیا میں تجھے اس بات کی خوشخری ندسناؤں کہ الله تعالی نے تیرے باپ سے بے تجاب کلام فرمائی تو فرمایا ''اے میرے بندے تمنا کر میں تجھے دوں گا انہوں نے عرض کی اللہ جھے دوبارہ دنیا میں بھیجے کہ جہا و کروں جام شہاوت کی لذت یاؤں۔اللہ تعالی نے فرما یا فیصلہ ہو چکا کہ اب بیدوبارہ فیس ہوگا۔حضرت جابر فرماتے ہیں اس پر بیآ بیت نازل ہوئی و کا تہ حسکت اللّٰهِ یُنَ ... اللّٰح '' (جامع ترفری) بواب النفیر القرآن جلد اس ۱۲۵/سورة آل عمران ، آب ۱۲۹)

خیال رہے ۔ دنیاوی کاظ سے ان کی شہادت (ذائکتُ الموت) کے بعدد نیوی احکام جاری نہیں ہوتے بینی ان کی ازواج کی عدت اور بھیل عدت پر نکاح جائز ، ان کا ترکہ اولا دوغیر تقسیم ہونا ہے وغیرہ وغیرہ ۔۔۔۔'

# حميكتة ومكتة واقعات

مكرم قارئين! اب ذكوره بالاآيات كي تغير كے بعد حيات صحاب كرام كے جيكتے و كتے معتبرو

وَ كِكِ وَا ضِيَةً مَّوْضِيَّةً ٥ فَا دُخُلِقْ فِي عِلْدِى ٥ وَادُخُلِي جَنَّتِي -يايمان افرون مظرد كيميسائي مسلمان بوگيا- (تغيراين كثير) ١١ جلد المودة فجرا فري آليات)

لوث: حضرات صحابہ کرام کی حیات وکرامات و کھے کرمتعدوعیسائیوں نے اسلام قبول منکے سفے سفی استفاق مندہ واقعہ .....(چودھویں صدی ہجری کا جبرت انگیز واقعہ)

#### تلاوت قرآن واصحاب شهدائے احد:

امام میملی نے ولائل المنوۃ میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بیان فرمایا کہ زمین احد شریف میں ایک قبر کھل گئی اب جود یکھا تو ایک مروشخت پرتشریف فرما ہے اور اس کے سامنے قرآن کریم (جس کی وہ تلاوت کررہا ہے) ہے۔ میشخص شہبید تھا اس کے چرے پر زخم بھی تنے۔ (شرح صدورص ۸۵ محدث جال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ)

#### حضرت جابر کے والد:

حضرت جابرین عبدالله رضی الله عنهما فرماتے ہیں بیس نے اپنے والد شہیدا حدکو چهرماہ بعد (ضرورة) قبرے تکالا (فاؤاھو کیوم وضعته ) تو وہ ای طرح تنے جس طرح آج ہی میں نے وفن کیا تھا۔ (ولائل النوت)

## چھالیسسال کے بعدجسم میں حرکت:

حضرت عمرو بن جموح وحضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما کی قبرول میس غزوه اصد کے چھیالیس سال بعد نمی آگئی تو دوسری قبروں میں نتقل کرنے کیلئے ان کی قبرول کو کھولا گیا دیکھا تو ان کے جسم سیح سلامت تروتا زوجتے گویا آج ہی فن ہوئے ہیں ۔ان میس سے ایک شہید نے (فیوضع یدہ علی جوحه) اپنے زخم پر ہاتھ درکھا ہوا تھا لیحن انہیں اس حالت میں وفن کیا گیا تھا۔اب جب چھیالیس سال کے بعدان کا ہاتھ درخم سے انہیں اس حالت میں وفن کیا گیا تھا۔اب جب چھیالیس سال کے بعدان کا ہاتھ درخم سے

روح پرورحواله جات آپ کی نظر کرتے ہیں۔اولاً شہید کر بلانو اسد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم شہید ابن شہید جگر گوشہ بتول صحابی رسول امام حسین رضی اللہ عنہ کا ایمان افروز واقعہ پڑھیئے۔ زندہ نبی کا زندہ تو اسمہ (صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہ):

حضرت زید بن ارقم رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جب شہید کر بلا کے بریدہ مرانورکووش لے جایا جارہا تھا۔ قافلہ میرے مکان کے قریب سے گذرا میں مکان کی حجت پر تھا میں نے سرانورسے 'اکم حسیت ان اصحاب الکھف و الوَّر قیہ ہم کائوا میں ایشیت ان اصحاب الکھف و الوَّر قیہ ہم کائوا مین ایشیت عکجیا ہے۔ (پ 10 الکبف بحالہ اوراق فم) کی طاوت می بروایت ویگر کہ یہ کی فی سرانورسے آواز آئی۔ اعبجب اصحاب الکھف قتلی و حملی۔ نے طاوت کی قوسرانورسے آواز آئی۔ اعبجب اصحاب الکھف قتلی و حملی۔ فیصائص الکبری می کااج ۲، شرح صدور میں ۸۸) مزید فر بایا گیا ہے کہ شخ نے شہید کر بلا کے لب کی حرکت ویکھی تو کان قریب کیا تو پڑھ رہ ہے۔ تھے۔ لا تہ حسیت الله کا فر سرانور کر بلا کے لب کی حرکت ویکھی تو کان قریب کیا تو پڑھ رہ ہو تھے۔ ان مقام حران میں پہنچاتو سرانور عمالی کی عمالہ الظّالِمُون (سورۃ ابراتیم) جب قافلہ مقام حران میں پہنچاتو سرانور سے تھے۔ و مسیت فیلے کم اللّٰہ نین ظلکم تو اوراق می ملاما ابوالحنات سید محماحہ تا دری گویا شہید کر بلا رضی الله عند نے تین آیات کی طاوت فرمائی اورا پی زندگی کی شہاوت دی۔ شہید کر بلارضی اللہ عند نے تین آیات کی طاوت فرمائی اورا پی زندگی کی شہاوت دی۔

## شہید کے بریدہ سرسے تلاوت بحوالہ ابن کثیر:

شاہ روم نے ایک مجاہد اسلام کوتل کرنے کے بعد اس کے جسم سے گرون جدا کر کے نہر میں ڈال دی تھوڑی ویر کے بعد شہید کا سر پانی کے او پر آ گیا اور اپنے دوسر بے بھائیوں کی طرف چرو کر کے کہا اے فلاں فلاں ٹام کیکر پکارا تو اس کوشاہ روم سمیت تمام حاضرین نے سٹا کہ شہید نے پڑھا۔ یہ ایکٹھکا السنگف کس الْسمُظْمُنِیَّلَةُ ہ ازْجِعِنی اِللّٰی

## عاورين اور گهاس تك صاف موجود تين :

حضرت جابررضی الله عنه فرماتے ہیں بیس نے اپنے والدصاحب رضی الله عنه کو چھیا گیا تھا اور قدموں چھیا کسی تھا اور قدموں چھیا کسی تھا اور قدموں پر گھاس ڈال دی گئی تھی ہم نے چا دراور حزل گھاس کوائی طرح سیجے سالم جسم پر پڑا ہوا دیکھا (حیا ۃ الصحاب سے ۲۷ حصد ہم مولوی تھر یوسف کا عرصوی دیو بندی وہائی)

#### قیامت تک جواب دیے رہیں گے:

امام حاکم نے بروایت صیحہ بیان کیا اور امام یہ بی کی نے دلائل بیں اپنی سند کے ساتھ بیان کیا حضرت عبداللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہداا حدی قبروں پرتشریف لے گئے اور فر مایا اے اللہ بیس تیرابندہ تیرانبی گواہی دیتا ہوں' و ان مسن ذار هسم او سلم علیهم الی یوم القیامة رد و علیه هؤ لاء ''بیشہیر بیس جس نے ان زیارت کی اور ان کوسلام کیا تو یہ قیامت تک کے زائر کین کوسلام کا جواب دیتے ہیں۔ (شرح صدورس ۸۷)

## برسال مزارات پرحاضری:

نی کریم صلی الله علیه وسلم برسمال مزارات شهداا حدی قبور پرتشریف لے جاتے تو فر ہاتے
"مسکلامٌ عَسَلَیْن کُمْ بِهَا صَبو تُم فنعم عُقبیٰ اللَّاد "راورای طرح برسال حضرت ابو بکر
صدیق ،حضرت عمرفاروق اور حضرت عثمان غی رضی اللَّمْ عَبْم تشریف لاتے رہے اور سلام پیش
فرماتے رہے ۔حضرت فاطمہ بھی آ کردعافر ماتی تھیں۔ (شرح صدور س۳۹)

## حضرت سعدين اني وقاص:

بھی آ کرسلام کرتے اور ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کرفر ماکرتے تھے کہ ان شہدا

مثاكر چهوڑا كيا تو ہاتھ (فسو جسعت كما كانت) خود بخو درخم كين او پر يُخ كيا۔ نيز ہاتھ اٹھائے جانے كے بعد رخم سے خون جارى ہوگيا۔ (جامع كرامات اولياء ، مؤطاامام مالك، ولاك الله ت-شرح صدورص ٢٠٠٨، شفاء التقام، مدارج الله ت)

> م کیا تماشا ہے کہ مردہ لوگ کہتے ہیں ہمیں بند آ تکھیں کر کے جاتے ہیں سوئے دوست

## حضرت عمر فاروق رضى الله عنه كاقدم شريف

جب ولید بن عبد الملک کے زمانے میں جمرہ مقد سدگی و یوارگری تواس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قدم مبارک ظاہر ہو گیا حضرت عروۃ نے (وفن ہونے کے تقریباً ۵ سال بعد ) قدم صحح سلامت و کھے کر پہچان لیا بیوقدم حضرت عمر کا ہی ہے۔ ( بغاری ص ج ا )

## چھياليس سال بعد كندهون پراتھايا:

مزیدفره ایا گیا ہے کہ شہدائے احدرضی اللہ عنہم کے جسم مبارک بالکل تروتازہ
سے ۔ چسیالیس سال بھی ان کے ہاتھ جدھر پھیرتے مڑتے جاتے ہے تھے گی کہ حضرت ہمزہ
رضی اللہ عنہ کے جسم پر زرہ می کدال لگ گئی تو قدم سے خون جاری ہو گیا۔ جب شہدا کی
لاشوں کو چسیالیس سال کے بعد قبروں سے نکال کر صحابہ کرام انہیں کندھوں پر اس طرح
افھائے لے جارہے تھے۔ گویا وہ سوئے ہوئے ہیں۔ اس پر حضرت ابوسعید خدری نے
فرمایا کہ کیا اس کے بعد کی کو الکار کی گئیائش باتی رہ گئی ہے؟ گرزندہ نبی کے صحابہ زندہ
خبیس ہیں یقیناز ندہ ہیں۔ (شرح صدورص ۹ ۴۰/حیاۃ السحابہ سے اللہ جارہ ا، مدارج اللہ یہ)
حسیر جس یقینا زندہ ہیں۔ (شرح صدورص ۹ ۴۰/حیاۃ السحابہ سے اللہ اوتے خبیں
سے بید مرنے والے جاتے ہیں لیکن فنا ہوتے خبیں
حقیقت میں بھی ہم سے جدا ہوتے خبیں

تهاري حفاظت كرر ما مول اورسنو! مين حمز وبن عبد المطلب مول \_ ( جامع كرامات اولياء ) حضرت عاشق مدين فصلية الشيخ ضياء الدين قطب مدينة متوفى واسماج في فرمايا کہ جب میں شروع میں مدینہ منورہ حاضر ہوا (بیربات.....کی ہے) تو ان ونوں ایک الیاونت بھی آیا کہ مجھے سات دن تک فاقدر ہا یہاں تک کدمیرے پانی خریدنے کیلئے بھی کوئی پیسہ نہ تھا آخر فاقہ کی شدت سے نڈھال ہو گیا ساتویں دن ایک بارعب چبرے والے بزرگ تشریف لائے ان کے پاس تین مشکیزے سے ایک مشکیزے میں تھی ووسرے میں شہدتیسرے میں آٹا تھا۔انہوں نے سامان رکھااور پیر کہدکر بازار چلے گئے کہ میں پھے مزید سامان لے آؤں پھے در بعدوہ جائے کا ڈبداور چینی وغیرہ لیکروا پس آئے اور فرمایا بیسب سامان تمہارے لئے ہے پکا وَاور کھاؤ۔ بیک مدروالی باہر چلے گئے۔ میں ان كے بارے كچےمعلوم كرنے كيليح فوراً دروازے سے باہراً كرديكھا تو وہ غائب تھے۔ .... آپ نے مولا ناغلام قا دراشر فی رحمۃ الله عليہ کوفر ما يامير مے خيال ميں وہ شاہ دوجہاں حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے پیارے چھاجان سیدالشہد اء حضرت جز ورضی الله عنه سے کیونکدید بیدمنورہ کی ولائت انہی کے سروب - (ضیائے دیدمرتبدحافظ محمطا مرصفی ٢١٥) ے آئے وہ اور دل شن کا کر بطے گئے خابیرہ قوتوں کو جگا کر چلے گئے

کے ہے۔

اولیاء مر کے اولیاء مر کے

كوسلام كروية بهار عدام كاجواب دية إي-

#### قبرے جواب:

حضرت فاطمة فزائية فرمايا من قبر حضرت جزه يرحاضر به وفى اورعرض كيا" اكست كلامُ عَلَيْكَ يَا عَهِم رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم " توجم في قبرت جواب سار وعليم السلام ورحمة الله وبركانة كر (شرح صدورص ١٨، جامع كرامات اولياء، جمال اولياء ص٣٩)

## امير جزه كامدد:

حضرت بیخ احمد نے فرما یا جب بیس مدید منورہ حاضر ہوا تو سواری کے دونوں
اونٹ مر گئے۔ خالی جیب تھا۔ ای حالت بیس حضرت بیخ صفی الدین تشاشی کے ارشاد پر
بیس نے حضرت امیر جمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر حاضری وی وہاں قر آن خوانی کی پھراپنا حال
سنایا پھر جب والپی پر مجد نبوی بیس حاضر ہوا تو والدہ محتر مدنے جھے ارشاد فرمایا ایک آ دمی
آیا تھا اسے حرم نبوی کے عقب بیس ملئے بیس وہاں گیا تو سامنے پر وقار شخصیت سفید
واڑھی والے انسان تشریف فرما تھے جھے ساتھ لیکر میرے علاقہ کے مصری الوگوں کے خیمہ
میں تشریف لائے خیمہ والوں نے آپ کی بہت تعظیم کی۔ جھے مصرساتھ لے جانے کا حکم
فرمایا ان لوگوں نے قبول کرلیا۔ (جامع کرامات اولیاء، ضیائے مدینہ ص۲۲۷)

# امير جزه نے حفاظت فرمائی:

حضرت شیخ مجر مالکی ہے روایت ہے کہ میرے والد فرماتے ہیں ایک دن ہم حضرت امیر حمز ورضی الله عند کے مزار پر حاضر ہو کر قریب ہی رات تھیرے۔ خوف کی وجہ سے چو کیداری کرتے تھے۔ ہیں نے ایک شاہ سوار کو دیکھا اور فرمانے گئے۔ ہمارے قریب انرے ہواورخو دیچوکیداریکر کے جھے لکلیف دے رہے ہوتم آرام کرویس خود

# حکومت نے کسی خاص وجہ سے صیفہ رازیس رکھ دیا ہے۔ (صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہ) کستوری کی خوشہو:

قبرول کی کھدائی کے وقت کستوری کی خوشبوم پک رہی تھی۔ (جامع کرایات اولیاء، شرح صدور ص ۳۰۹)

## قبر کی مٹی کستوری :

کسی آ دمی نے حضرت سعد بن معاذرضی اللہ عنہ کی قبر سے ایک شخی بیس مٹی لے لی اور اپنے ساتھ لے گیا کچھ در بعد دیکھا تو وہ کستوری تھی خوشبو آ ہی تھی ۔ (جامع کراہات اولیاء بحالدا بن سعد ، کرامات صحابداز علامہ عبدالمصطفے ، جمال الاولیاء/حیاۃ الصحابیص ۲۷۷ ج ۱۳۱ز محد یوسف دیو بندی)

#### حفرت عبدالله بن زبير:

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو جب جاج نے سولی پر اٹکا دیا تو گئی روز تک آپ کے جسم سے المحضے والے خوشبوں سے مکہ شریف کے بازار مبک گئے جس سے اہل شام تجا بھی لوگوں کو خصہ آتا تھا۔ (جامع کرامات اولیاء۔ جمال الا ولیاء ص ۵۸)

## صحراخوشبوسے بعر كيا! حضرت عبيده بن الحارث:

آپ رضی اللہ عنہ کی قبر کی خوشہو ہے تمام میدان بھرار ہتا تھا ایک مرتبہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ بیصحرا خوشہوں سے مہک رہا ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میدان میں ایومعا ویہ عبیدہ کی قبر کے موجود ہوتے تہیں تعجب کیوں ہورہا ہے۔ کہ یہال مشک مہک رہی ہے۔ (کرامات صحابہ از علامہ عبد المصطفع)

# معطرمعطركرامات

رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كوالدكرامي كى قبرجب كھولى كئ

فقیرابوسعید محدامین غفرلدولد بیدولا حبابہ عرض کرتا ہے کدر حت عالم نبی سلی الشعلیہ وسلم کے والدین کر کیا ہے اخبا

رات نوائے وقت اور مشرق میں شاکع ہوا تھا وہ یہ ہے کہ حکومت سعودیہ نے مسجد نبوی شریف کی توسیعے کا پروگرام بنایا اور رحمت کا نئات سلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کے جسد مبارک کو بحع چود مگر حضرات کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا جسم مبارک بالکل سیحے وسالم تھا۔ (عرصہ میں اسال گزرے کے بعد بھی) کی قتم کا تغیروا قع نہیں ہوا تھا بالکل سیحے وسالم تھا۔ (عرصہ میں اسال گزرے کے بعد بھی) کی قتم کا تغیروا قع نہیں ہوا تھا جینی گوا ہی :

" فقیر مدینه منوره حاضر ہوا وہاں مورند ۲۹ نومبر ۱۹۹۳ ء کوٹھیکیدار عبداللطیف سے ملاقات ہوئی اس نے بتایا کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ما جدسید تا عبداللہ رضی اللہ عند کا جسد مبارک جنت البقیع میں خفل کیا گیا تو ہم نے بھی زیارت کی تھی عبداللہ رضی اللہ عند کا جسد مبارک جنت البقیع میں خفل کیا گیا تو ہم نے بھی زیارت کی تھی اور ایسی فضام ہم کی کہ بیان نہیں ہو سکتی کہ بیان نہیں ہو سکتی (صلبی الله عکد یو واجاب و البه و البه و البه و اصحابه و الزواجه الجد معین " رالبر بان از علامہ مفتی ابوسعید محمد امین صابعب فیصل آبادی)

راقم الحروف فقیرابوسعید محد سرورعفی عنه عرض کرتا ہے ۱۳۱۵ ہے 1990 کو جب حاضری مدینه شریف ہے مشرف ہوا تو سعودی قرآن کمپنی کے ملازم خلیل الرحمان نے بتایا کہ والد گرامی کا مزار جب کھولا گیا تو جسم بالکل سیح سالم تھا بیمشہور ہے مگراس بات کو

## صاحب قبركاسورة الملك بردهنا:

عن ابن عباس قال ضرب بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباء على قبر وهو لا يحسب امه قبر فا ذا فيه انسان يقرا سورة تبارك الذى بيده الملك حتى ختمها فا ني النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب الله \_ (مكور م ١٨ مرور ١٨ مرور ١٩ م

حصرت ابن عباس فرماتے ہیں ایک صحافی نے کسی قبر پر (لاعلمی) ہیں خیمہ لگا ویا پھر انہوں نے سنا کہ کوئی انسان سورۃ الملک پڑھ رہے ہیں کلمل سورۃ سن کروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں آ کر سارا واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ (تو پچ نے کہا) بیعذاب سے نجات ولانے والی اور عذاب کورو کنے والی ہے۔علا مہ سیوطی ابوۃ اسم محلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مہر سعدی کے حوالہ سے کہاں سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مہر تقدد ایق شعد ایق شبت کروی قبر والا قبر بیس قرآن پڑھتا ہے۔

## حضرت حارثه بن نعمان کی تلاوت قرآن:

حضرت سيدنا عائشه صديقة فرماتى جي رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في فرمايا بهم في عالم في مايا بهم في عالم من عائد به ميل و ايك قارى كوقر آن پر صقه سنا تو جميس فرمايا همياكه به قارى قرآن حارثه بن نعمان رضى الله عنه جي تو حضور صلى الله عليه وسلم في تين بار فرمايا كسله كسله و ادربيا پني مال كه پيك بني بيل نيك شفه (شرح صدور ص ۸ بحواله نمائي، حاكم و تيني )

## ان کے دشمن پلعنت خدا کی:

علامہ سخاوی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ کی قبر انو رکی زیارت کیلئے ایک آ دی آیا اس نے قبر کے قریب بیٹھے ہوئے آ دمی سے قبر کے متعلق سوال کیااس نے پاؤں کے اشارے سے قبر کا پہتہ بتا دیااسی جگہ وہ موذی مرض میں مبتلا ہو گیا۔ (العیاذ باللہ) (جامع کرامات اولیاء)

میری ہے میری قیر: حضرت شخ ابوا حاق ابراہیم رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں ہیں نے وشق میں حضرت سعد بن عبادہ کی قبر انو رحاضری دی اور خیال آیا کہ کیا یہ قبر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی ہے قد رضی اللہ عنہ کی ہے قد رضی اللہ عنہ کی ہے قد والا آدی اکلا اور فرمایا میں سعد موں اس کے بعد میں نے یقین کرلیا یہ انہی کی قبر ہے وہاں قرآن خوانی اور وعا کے بعد والی آگیا۔ (جامع کرایات اولیاء میں میں میں اس کے بعد والی آگیا۔ (جامع کرایات اولیاء جال الا اولیاء میں میں سوئے اولیاء کی مردہ لوگ کہتے ہیں ہمیں ہیں میں میں میں میں کر کے جاتے ہیں ظمیری سوئے دوست

تا سُدِهِ فَالْف : کراماتِ الل صدیث کے صفحہ اور وہا ہیوں کے معتبر مصنف نے لکھا ہے کہ حضرت مجد دالف ٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے (حالت بیداری بیس قبر سے ہاتھ ڈکال کر) قاضی کو ہاتھ ہے کر لیا اور فر ما یا کہ قاضی سلیمان بیٹھے رہو ہم کوئی بات جھے سے راز بیس نہیں رکھنا چاہتے۔ راوی کہنا ہے قاضی صاحب نے فر ما یا بیہ واقعہ بیداری کا ہے۔ رکر امات اہل صدیث سفحہ اور ایک اور صاحب قبر کا داقعہ بی اس سے ملتا جل ککھا ہے۔ ما ہے ہی من میں ووب کر یا جا سراغ زندگی اگر میرا خہیں بنا تو نہ بن ابنا تو بن

#### حفرت ابن عباس كانقال:

جب حضرت ابن عباس كا انقال مواتوجب آپ فن كئے گئے تو مندرجہ ذیل آیت تلاوت كرنے كی آواز تن گئی۔ يَساكيَّتُهَا النَّفُسُس الْمُمُطَّمَثِیَّتُهُ ٥ ازْجِعِی اِللٰی وَ ہِجِتِ وَ اضِیَدُ مَّوْضِیَّةً ﴿ (مورة الْغِرآخری آیات) (شرح صدور)

## ابن عمر و کی تلاوت :

حضرت طلحه بن عبیداللدرضی الله عند نے فر مایا میرا کچھ مال جنگل میں تھا چتا نچہ میں وہاں گیاا تقا قاوبی رات ہوگئ تو میں حضرت عبدالله بن عمر و بن حزام رضی الله عنها کی قبر کے پاس لیٹ گیا تو میں نے بے نظیر آ واز میں تلا وت قر آن نی پھر میں نے بیدواقعہ نی کر یم علیہ الصلو قاواتسلیم سے عرض کیا ۔ تو آپ نے فر مایا بہتلا وت کی آ واز عبداللہ کی تلاوت کی بی تی ہی ۔ (شرح صدور ص ۵ کے کتاب الروح ص ۱۸۰۰ جامع کرامات اولیا مرا خصائص الکبری)

## حضرت ابت بنانی کا قبریس نماز ،قرآن پر هنا:

این سعد نے طبقات میں این ابی شیبہ نے مصنف میں امام احمد نے زہد میں اور ابولیم نے کھا ہے تے در بد میں اور ابولیم کے کھا ہے حصرت ثابت بنانی نے قبر میں نماز پڑھنے کی دعا کی تھی وہ قبول ہوئی اور دیکھا گیا کہ وہ قبر میں فن کے فوراً بعد جبکہ ایک اینٹ گر گئی تو وہ کحد میں نماز پڑھ دہے تھے ابن جریر نے تہذیب الآ ثار میں اور ابولیم نے کہا حضرت ثابت بنانی رحمۃ الله علیہ کی قبر سے قرآن خوانی کی آواؤٹ گئی۔ (شرح صدورص ۵ ک)

## جبقرآن كالمحصده جائے:

جب كسى ايسے مومن كا انتقال اس حالت ميں موجاتا ہے كدوہ قرآن كى تعليم

ماسل کررہا تھا کہ ایجی قرآن عزیز کا پچھے حصہ پڑھنے والا باتی تھا تو اللہ تعالی فرشتے مقرر کر دیتا ہے کہ وہ اسے بقید قرآن کریم پڑھائے تا کہ وہ قیامت کے دن تع اپنے الل ومیال کے اٹھے۔ (شرح صدور ص۸۰)

﴿ ایک متنقی گورکن: کابیان ہے ہیں ایک قبر بنار ہاتھا کہ ساتھ والی قبر کھل گئ میں نے دیکھا کہ قبر والا ایک حسین نوجوان اپنی جھولی ہیں قرآن رکھ کر تلاوت کررہا تھا مجھے دیکھ کہا کہ کیا قیامت آگئ ہے؟ ہیں نے کہائیں اس نے کہا کہ پھر بیہ جوسوراخ فکل آیاہے بند کردو۔ (شرح صدور ص۸۰)

ے جہاں میں اہل ایمان صورت خورشد جیتے ہیں ادھر فطے ادھر فطے ادھر فطے ادھر فطے ادھر فوب ادھر فطے ادھر دوب ادھر فطے المام احمد بن منبل قرآن من رہے ہیں:

قار کین کرام اب تک آپ نے صاحب قبور حضرات کی تلاوت قرآن عزیز کے روح پرور حوالہ جات پڑھئے ۔اب قبر میں تلاوت قرآن کریم ساعت کرنے کا بھی حوالہ بڑھ کیجئے۔

'' ملت اسلامیہ کے عظیم مغسر و محدث علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے

اللہ علیہ کا انتخال ہوا تو ہیں بہت ممکین ہوا ایک رات ان کوخواب میں دیکھا تو وہ برے خوش انداز

علی ہوا تو ہیں بہت ممکین ہوا ایک رات ان کوخواب میں دیکھا تو وہ برے خوش انداز

میں چل پھررہے تھے۔ میں نے عرض کی کہ اے ابوعبد اللہ احمد بیکین چال ہے تو انہوں
نے فرمایا بیا الل جنت کی چال ہے۔' حضرت سیوطی ابن عساکر کی تاریخ دمشق کے حوالہ
سے تکھا ہے کہ حضرت مرحوم امام احمد بن عنبل نے فرمایا کہ ضدانے جھے فرمایا کہ اے احمد تو

حافظ زین الدین نے اپنی کتاب" اهل المقبول" میں اکھا ہے کہ بعض نیک بندوں کو قبروں میں اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے۔ (شرح صدور ص2) الل قبور کی ملاقاتیں ....جضرت کعب کی وصیت

جب کعب بن ما لک کی وفات قریب آئی ام بشیر بنت البراان کے پاس سمیں اور عرض کی کہ اے ابوعبد الرحمٰن رضی اللہ عنہ اگرتم فلاں اہل قبور سے ملوثو انہیں میراسلام کہنا۔(ابن ماہیص،۱۰۱ج)معلوم ہوااٹل قبور کی ارواح کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے۔ (شرح صدور ص ۳۸)

حضرت جابركو پيغام سلام:

حضرت محد بن متکدرفر ماتے ہیں میں حضرت جابر بن عبداللدرضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت ان کے پاس گیا اور میں نے عرض کی اے جابر رسول اللہ ک للہ علیہ وسلم کی رہا ہے وقت ان کے پاس گیا اور میں نے عرض کی اے جابر رسول اللہ کی صدورص میں اسلام عرض کرنا۔ (سنن ابن ماجرس ۱۶۸۴) مشرح صدورص ۲۸۸)

حضرت سلیمان قارس کا عقیده: راوی سعید بن سینب فرماتے ہیں۔کہ حضرت سلیمان قاری رضی اللہ عند نے حضرت عبداللہ بن سلام سے فرما یا اگرتم جھ سے مسلیمان قاری رضی اللہ عند نے حضرت عبداللہ بن سلام سے فرما یا اگرتم جھ سے پہلے وقات پا گئے تو جھے فہر و بناکی وہاں برزخ میں کیا محاملہ پیش آیا۔ ابن سلام نے عرض کیا کہ کیا ملا قات ہو سکتی ہے تو حضرت سلمان قاری نے فرمایا ہاں کیوں فہیں مومنوں کی رو عیس عالم برزخ میں ہوتی ہے جہاں جا ہتی ہے جاتی ہے۔ ( کتاب الذہدلا بن المبارک بحوالی آپ زندہ ہیں واللہ ، کتاب الروح ابن قیم ص ۲۵۲ ص ۲۵۲)

مرنے والے جاتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں حقیقت میں مجھی ہم سے جدا ہوتے نہیں مخلوق نہیں۔ جھے اپنی عزت کی تئم ہے کہ اس کے بدلے میں قیامت تک (احمد بن طنبل) تجھ کو اپنا کلام سنا تا رہارہوں گا (خواب دیکھنے والے امام مرحوم نے فرمایا) اب تو میں مسلسل اپنے رب کا کلاسنتا ہوں۔ (شرح صدور صفحہ ۴۷)

> م کون کہتا ہے اولیاء مر کئے وہ فانی چھوڑ کر اصلی گھر کئے

> > خالفین کے فسر شوکانی لکھتے ہیں:

ہمارے تمام متکلمین و تحقین نے فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے بحد زندہ ہیں آسکی تائید کی جاتی ہے کہ جو ثابت ہے حیات شہیدوں کی قبر میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اٹل قبور زندوں میں سب سے اعلیٰ ہیں کہ جبکہ ریثابت ہے کہ آپ زندہ ہیں۔ حسی بعد و فاته حی . . حسی فی قبوہ ۔ (نیل الاوطار ص ۱۰ / ے ۵ از علام چم بن علی شوکانی امام او ایسی)

بيحال بخدمت كارول كاسرداركاعالم كياموكا

اب تمام واقعات کے بعد محدث سیوطی کا فیصلہ پڑھئے۔علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ شخ ابوقا سم سعدی نے کہااس صدیث کے سورت ملک والی کے حوالہ سے معلوم ہوا کہ نجی کریم سلی اشعابہ بلم نے اس بات پر مہر تقد ہی شہت فرمادی کے قبر بیس پڑھتا نیز کمال الدین نے اپنی کتاب '' العمل المقبول فی زیار فورسول صلی اللّه علیه وسلم'' بیس الکھا ہے کہا حادیث سے اولیا واللّٰد کا قبروں بیس تلاوت قرآن اور فماز پڑھنا ثابت ہے تو جب اولیا واللّٰد کا بیصال ہے تو حضرات انبیا اللّٰم کا کیامقام ہوگا۔ یے فرمایا امام احمد رضار حمة الله علیہ نے سے تو زیرہ ہے والله تو زیرہ ہے والله علیہ حالے علیہ فیصلے کہا ہے۔

#### الله عقیقت میں بھی وہ ہم سے جدا ہوتے نہیں

#### اين مسعود كاعقيده:

حضرت ابن مسعود قبر پراس طرح دعا کرتے تھے۔''یا اللہ اس کی قبر کوروش فرما اورا ہے مبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دے''۔و المحقه بنبیه'' (جلاالافهام ص ۲۲۱) معلوم ہوا۔ قبر والے کوآ قا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت وملا قات نصیب ہوتی ہے۔

## جب حضرت قاسم بن سيدنا محرسلى الشعليد ملم كا انتقال موا:

حضرت ابن عماس رضی الله عنه اور حضرت عبد الله بن انی اوفی نے فر مایا که جب صاجر اده رضی الله عنه کپین میں انتقال فرما محے اور اگر حضور صلی الله عليه وسلم كے بعد نبوت جاری رہتی تو وہ زندہ رہے لیکن آپ کے بعد کوئی نی نہیں ہے (ابن ماجه) حضرت صین بن علی فرماتے ہیں جب جناب قاسم بن محدرسول الله صلی الله علیه وسلم کا انتقال ہوا الوحضرت خد يجرضى اللدعند في عرض كيابارسول الله صلى الله عليه وسلم قاسم كا دوده بهت ار آیا ہے(انتہائی محبت وقاسم کی جدائی کی وجہ سے عرض کی ) اگر قاسم رضاعت تک زندہ رہے تو بہت اچھا ہوتا۔حضور نے فر مایاس کی رضاعت جنت میں پوری ہوگی (پریشان نه ہووہ جنت میں دودھ کی رہا ہے ) حضرت خدیجہ نے عرض کی یا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اگر بین اس بات کوظا هرا جانتی د کید لیتی تو مجھ پر بیکا مقم آسان موجا تا \_آپ صلی الله عليه وسلم نے قرما يا اگرتم جا ہوتو بيس الله تعالى سے دعا كر دول اورتم اس بينے كى آوازس لو (مینی مختبے ابھی جنت میں وودھ پینے کی بو لنے کی آواز سنا دو) اس پرحضرت خدیجہ رضی الله عنها نے عرض کی نمیں (مسیح ہے جھے کوئی فل وقم نہیں ہے) بلکداللداوراس کے رسول يج إلى ان شعبت دعوت الله فاسمعك صوته قالت يا رسول الله بل

## اجِها كفن دو:

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا اپنے مردوں کواچھا کفن دو کیونکہ وہ قبروں میں ایک دوسرے سے ملا قات کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر فنخر کرتے ہیں۔ (لیمن صاف تقرایاک نہ کہ بہت زیادہ فیمتی ) (شرح صدور ص۸۰)

## قبروالاكفن كى وجهس ترم محسوس كرتاب :

راشد بن معدروایت کرتا ہے کہ ایک شخص کی بیوی فوت ہوگئی۔ اس نے خواب میں بہت می عورتیں دیکھیں لیکن اپنی بیوی نظر نہ آئی تو سوال کرنے پر جواب ملا کہ تو نے اس کے فون بیس کی کہتی اس لئے وہ آنے بیس شرم محسوس کرتی ہے وہ شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیس حاضر ہوااور واقعہ عرض کیا تو آپ نے فرہایا کہ اب سسی ثقة آوی کے انتقال کا خیال رکھنا اتفا تا ایک انصاری صحافی کے وفات کا وفت قریب آگیا اس آوی کے انتقال کا خیال رکھنا اتفا تا ایک انصاری صحافی کے وفات کا وفت قریب آگیا اس آوی نے اس انصاری سے کہا میں اپنی بیوی کا کفن بھیجنا چا ہتا ہوں۔ انصاری نے کہا اگر مردہ دوسرے مردے کو پہچان سکتا ہے تو بیس بھی (میری بیدامانت) پہنچا دوں گا۔ چنا نچہ دو کپڑے انسان کے کفن میں رکھ دیئے۔ اب جورات کوخواب میں دیکھا کہ وہ عورت کیشن دینے والے کی بیوی) وہ کپڑے اب جورات کوخواب میں دیکھا کہ وہ عورت (کفن دینے والے کی بیوی) وہ کپڑے ہے۔ (شرح صدور ص ۸۰)

## سيدناامام حسن وحسين كاعقيده:

حضرت إمام حسين رضی الله عنه نے جب و يکھا كه بھا كى حسن رضی الله عنه آخری وفت پیچھ کمکین ہیں تو عرض كی اے بھائی جان آپ كيوں پريشان ہیں آپ تو نا نا رسول اكرم صلی الله عليه وسلم ابا جان نا فی جان والدہ ماموں پچپا صاحبان كو ملنے جارہے ہیں (تاریخ الحقفاء ص19اكار خانہ تجارت كتب آرام ہائح كراچی)

صدق الله ورسوله \_ (ابن اب ص١٠٩ق)

جلیل القدر مجاہد اسما محضرت خالدین ولمید کا افواج اسمام کیلئے بینام مجلس فکر ونظر پاکستان نے ملک شام کا سفر کیا تھی ہیں حضرت خالدین ولیدرضی اللہ عند نے (جہال آپ کا مزار ہے) ایک بزرگ کوخواب میں پاکستانی مسلمانوں کیلئے ہدایت فرمائی کہ وہ ملک کوخطرات سے بچانے کیلئے اکسٹھ دن تک سورۃ الفتح (پ۲۲) اور سورۃ احزاب (پ۲۱) کی تلا وت کریں اور ان سورتوں کو بمجیس اور سمجھا کیں ۔ انہوں نے پاکستان کی مسلم افواج کیلئے تا کید فرمائی کہ وہ بھی فہ کورہ کمل کریں اور ساتھ ساتھ '' یکا اکللہ'۔ کیا کتو اَب یکا اَللہُ عَالم ''کاوفیفہ کریں ۔ (مجلس فکرونظر پاکستان نوائے وفت ۲۲ دیقورہ ۱۳۲۱ھ ارفروری ۲۰۰۱ء بحوالہ ما بنام رضائے مصطفیہ کوجرانوالہ جلد ۱۳۳۸ شارہ سے سے ۱۱۱)

# حضرت خالدين وليد كعظيم فاتح بنخ كاراز:

حضرت خالد بن ولیدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ خوش فتمتی سے حضور صلی الله علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کے بال میرے پاس تھے ہیں نے ان کواپٹی ٹوپی ہیں آ کے کی طرف کی رکھا تھا۔ ان بالوں کی برکت تھی کہ عمر بحر جرجہا دہیں فتح ونصرت حاصل ہوتی رہی ۔ (اصابہ شفاشریف نوح الشام)

جنگ برموک میں حضرت خالد رضی اللہ عند اپنی شجاعت وکھاتے ہوئے لشکر کفار کی طرف بڑھے ، ادھر سے ایک پہلوان لکلا جس کا نا م نسطور تھا، ووٹوں کا دیر تک سخت مقابلہ ہو تا ڈہا کہ حضرت خالد کا گھوڑا ٹھو کر کھ کر گر گیا اور حضرت خالد اس کے سر پہ آگئے اور ٹو پی زمین پر جا پڑی نسطور موقع پاکر آپ کی پشت پرآ گیا۔ اس وقت حضرت خالدنے پکا ریکار کرا ہے رفقاء سے فرمار ہے تھے کہ میری ٹو پی جمھے دے وو، خدا تم پر رقم

کے۔ایک فخص جوآپ کی قوم بن مخزوم میں سے تھاوہ دوڑ کرآیا اور ٹو بی آپ کودے
دی۔آپ نے اسے پہن لیا اور نسطور کا مقابلہ کیا یہاں تک کہاس کوئل کردیا ، لوگوں نے
اس واقعے کے بعد آپ سے پوچھا کہ آپ نے بیکیا حرکت کی کدوشن تو پشت پرآ پہنچا اور
آپ ٹو بی کی فکر میں لگ گئے جوشا ید دوجار آنے کی ہوگا۔

حضرت خالدرضی اللہ عند نے فرما یا کہ اس ٹو پی ہیں حضور سید عالم نو رجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناصیر مبارک کے بال ہیں جو جھے اپنی جان سے زیادہ محبوب ہیں، ہر جنگ میں ان مبارک بالوں کی برکت سے فتیاب ہوتا ہوں۔ اس لئے میں بے قراری سے اپنی او پی کی طلب میں تھا کہ مباداان کی برکت میرے پاس ندر ہے اور کا فر کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ (فتوح الشام واقدی/ شفاء شریف ص ۲۳۳ ہے)

﴿ ایک غیرمقلد کے الفاظ .....

## خالدین وار کی او بی میس آپ کے بالوں کی برکت:

جب جنگ برموک ہوئی تو حضرت خالد بن ولیدکی ٹو پی مبارک کم ہوگئ تو گھبرا مجے سب ساتھیوں سے کہنے گئے کہ میری ٹو پی تلاش کرو، کانی ویر تلاش کرنے کے بعدوہ مل گئی ساتھیوں نے جب ٹو پی دیکھی تو پرانی سی نظر آئی۔ انہوں نے حضرت خالد سے پوچھا کہ جناب اس پرانی سی ٹو پی کے کم ہونے پرآپ استے کیوں گھبرا گئے تو حضرت خالدنے جواب دیا۔

۱۹۲۵ء میں مجاہدین میں اسکی تقسیم کررہے ہیں۔(روزنامدکو ہتان لا ہور ۱۰ نومبر ۱۹۲۵ء بحالہ نیئر واسطی)

## حفرت بلال كمزارساعلان جنگ كى صدا:

حضرت سیدنا بلال رضی الله عند کے مزار پراٹوار کے مجاور نے فرمایا کہ جن دٹوں پاکستان پر جملہ ہوا گئید کے اندر سے حسی عسلسیٰ المجھاد کی آواز سے سنائی دے رہی خصیں ۔ (ہفت روز وقومی دلیر ۱۹۲۵ء)

## بدر کے سیابی ۔جنگ متبر ۱۹۲۵ء:

میدان بدر میں مجھے ایک بدونے سوال کیا کہتم پاکستانی ہو۔ میں سنے کہا ہاں
اس نے فرما یا کیا ابھی تہمیں فتح نہیں ہوئی ؟ میں نے کہا ابھی پوری فتح نہیں ہوئی اس پر
اس نے فرما یا کیا ابھی تہمیں فتح نہیں ہوئی ؟ میں نے کہا ابھی پوری فتح نہیں ہوئی اس پر
اس پر جلال ابچہ میں فرما یا بیہ کیسے ہوسکتا ہے۔ کہ بدر کے سپائی یہاں سے اٹھ کر تہما ری
مدد کیلئے پاکستان جا کیں اور فتح نہ ہو۔ والیسی پر جب میں پاکستان آیا۔ یہ بشارت حرف
مرف صحیح تقی۔ اس میں رسول الشصلی الشعلیہ وسلم کی بلا شبہ مدد حاصل ہوئی اور بزرگان
ملت کی تا تکید فیبری کو بہت بڑا دخل ہے۔ (ہنت روزہ " قومی وایر" ۸ نومبر نیر واسلی)

#### حضرت امام حسن وامام حسين كاتشريف لانا:

ایک نہا یت معتبر محض نے بیان کیا ۵ متبر کو ایک محض نے ایب آبادیں دو جوانوں اور ایک معمر ستی کو گھوڑے پر گزرتے دیکھا تو ان کور کئے کا عرض کیا وہ رک گئے ۔..... پھرعرض کی آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب میں فرمایا میں علی ہوں سیالکوٹ پر ہندوستان جملہ کرنے والا ہے ہیں وہاں جارہا ہوں مین نے عرض کیا پہلے گزرنے والے جوان کون تھے؟ فرمایا وہ حسن وحسین تھے۔۔۔۔اس واقعہ کا بعض لوگوں نے نداق اڑ ایا

آپ کے ہال بطور برکت پکڑے میں نے جلدی سے آپ کے بال لئے اور انہیں اس ٹو پی میں سلا دیا۔اب ہرلزائی میں اس کو پہن لیتا ہوں ان کی برکت سے اللہ تقائی ہرلزائی میں فتح نصیب کرتا ہے۔ (مجمع الزوائدص ۳۳۹، ولائل المدیدی ج۲ ص ۲۳۹) (خطبات چیمہ ص ۲۹ جلدا...ازمولوی محمد لواز چیمہ غیر مقلد و ہائی نجدی)

م پایوں پہ جال پڑ گئے للہ وقت ہے مشکل کشائی آپ کے ناخن اگر کریں صحابہ کرام رضی اللہ تھا : صحابہ کرام رضی اللہ تھا :

حضرت عبيده بن الجراح: ك قيادت يس جواسلا ى فكر طبيس لارباتها اس نيجى يجى العرود كايا تفاريك مُحمّد يا مُحمّد با نصو الله انزل ( فقر الشام جلداول)

حضرت مولی علی رضی الله عنداور جنگ متبر ۱۹۲۵ء : ایک فخص نے حضرت مولاعلی رضی الله عند کوخواب میں دیکھا کہ وہ جنگ متبر

اور بالآخرے متبرکو بیالکوٹ پر بھارت جیے نابکاردش نے جملہ کردیا۔ علامہ عبدالعفور مدنی کوحضرت علی کی زیارت:

اسی طرح کا ایک واقعہ علامہ عبد الغفور مہاجر مدنی نے بیان کیا کہ ایک رات حضرت علی کرم اللہ و جہدی خواب میں زیارت کی میں نے عرض کی آپ نجف اشرف سے کیسے تشریف لے آئے (مدینہ منورہ میں) آپ نے فرمایا پاکستان پر کفار حملہ آور ہیں۔ اس لئے وہاں جہاد میں شرکت کیلئے جارہا ہوں۔

رسول الله صلى الله عليه والمجتلول مين مدوفر مات يين :

مدیده شریف سے جادہ نظین درگاہ تو نسہ شریف حضرت خواجہ خان محمد صاحب کو
ایک عقیدت مند نے خطاکھا کہ وہ حرم پاک کے ایک غلام دینگیرنا می ہزرگ نے خواب
میں دیکھا ہے کہ روضہ مبار کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے پانچ افراد فوجی
لباس میں ملیوس تھے۔ برآ مدہ وے اور باب السلام سے لکل کراونٹوں پرسوار ہو گئے۔ ان
پرلا تعداد پر ندے سابیہ کے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کی آپ حضرات کہاں جارہے ہوتو
انہوں نے فرما یا کہ پاکستان کی مدد کیلئے جارہے ہیں (صاحب خواب بزرگ حرم نبوی
کے خادم ہیں قندھا رافغانستان کے رہنے والے ہیں) میہ خواب ہا۔ ستمبر کی رات کو مسجد
نوی میں دیکھا تھا۔ (روزنامہ شرق لا ہورا کتو بر ۲۵ء مفت روزہ تو می دلیر گوجرا نوالہ
کے خادم ہیں قندھا رافغانستان کے رہنے والے ہیں) میہ خواب ہا۔ ستمبر کی رات کو مسجد
نوی میں دیکھا تھا۔ (روزنامہ شرق لا ہورا کتو بر ۲۵ء ما لک اسلامیہ) اس سے ماتا جاتا
خواب کا ایک کمتوب تواد تھر بٹ کرا چی کے نام بھی مدیدہ شریف سے آیا تھا۔ (روزنامہ امروز
لا ہورا کتو بر ۲۵ء کا آن ان کا میں کہ بیند شریف سے آیا تھا۔ (روزنامہ امروز

بشكريد : راقم الحروف في حضرت خالد بن وليدرضي الله عند كي حواله مص وغيره تا

نذکورہ روضہ اقدس نبی سلی اللہ علیہ وسلم اور جنگ سمبر کے تمام حوالہ جات کو بشکر میر مجاہد ملت پیر طریقت مرشدی حضرت الحاج علامہ ابوداؤد محمد صادق صاحب مدظلہ العالی گوجرانو الہ کے افاوات جنگ سمبر ۱۹۲۵ء میں روحانی واقعات (اشتہار) نے قبل کئے ہیں بلکہ میر تمام اوراق آپ ہی کی دعاؤں وفیضان نظرے لکھے جارہے ہیں۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات خودتشر يف لات بين اورمجابرين كى مدوفر مات بين

رومیوں کی جنگ کے دوسرے دن تماز فجر کے بعداسلامی لشکر کمپ سے تکل کر میدان میں آیا تو روی لفکر پہلے سے میدان میں موجو وقعا اور اسلامی لفکر کا منتظر تھا۔ اسلامی لشکر میدان بین آیا که فورا روی لشکر نے حملہ شروع کردیا اوت محمسان کی جنگ شروع ہوگئی ۔حضرت دامس کی غیرموجودگی کے رنج کی وجہ سے تمام مجاہدین ملول تھے لیکن صبر واستقلال کے ساتھ ٹابت قدی سے روی حملہ کا مند تو رہ جواب دیتے ہوئے الاتے تھے۔اجا تک روی لشکر میں ممکڈ ریج گئی اور روی سابتی ادھر ادھر ہث کرمنتشر ہونے لگے۔ وجہ بیہ ہوئی تھی کہ حضرت دامس اوران کے ساتھی قیدے تکل کرروی لشکر كے پیچھے سے آ كر كلير وليليل كى صداكيں بلندكرتے ہوئے اور روى سيا بيول كے سرول كو قلم كرتے ہوئے اسلام لشكركى طرف آ مے بوھ رہے تھے اور روى سابى اپنى جان بیانے کے لئے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔حالاتکد حضرت وامس اوران کے ساتھی کل ملا كرصرف كياره آ دى تھے ليكن الله كى قدرت سے ان كى تعدا دروميوں كو بہت زيادہ نظر آتی تھی ۔ گیارہ کے بجائے گیارہ ہزارتلواریں چکتی ہوں اس طرح روی سیابی مقتول اور

دامس کوحضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے کس طرح قیدسے تکالا اس کی تفصیل چندسطور کے بعد مطالعہ فرما کیں۔

حضرت عطید بن ثابت نے فورا اپنے گھوڑے کی باک چھری اور حضرت میسر ، بن مروق کی جانب محوز ادوز ایا اوران کے قریب جاکر پکارکر کہا کہ اے سروار!رحمت كريم برالله ! آئى ب مارے لئے مددالله كى جانب سے اخشخرى موتم كوكد مارے ساتھیوں کی مکک آپٹی ہے۔حضرت میسرہ بن مسروق نے فرمایا کیا خوشخری ہے۔جلدی بیان کرو حضرت عطید بن ثابت نے کہا کہ جارے آقا ومولی ، رسول مقبول نبی رحمت صلی الله تعالی علیه وسلم کی طرف سے مدواور باری آئی ہے۔اور حضرت دامس ابوالہلول اوران کے ساتھی قیدے رہائی یا کرمیدان میں آپنچ ہیں۔اورروی سیابیوں کوواصل جہنم كررب يي \_حضرت وامس الوالبلول اوران كرساتهيول كى ربائى كى خرس كرحضرت میسرہ بن مسروق کا چہرہ خوشی سے چک أشااور اسلامی نشکر کے مجاہدوں میں خوشی کی لہر مچیل گئی اور مجاہدوں میں ایک نیا جوش پیدا ہو گیا۔ مجاہدوں نے رومیوں سے ایساسخت قال کیا کہرومیوں کودن میں تارے نظرآنے لگے۔حضرت میسر ہیں مسروق نے آلیی سخت شمشیرزنی کی کدان کے ہاتھ میں جونشان (علم )تھاوہ خون کے چھینٹوں سے سرخ ہو گیا تھا اور حفرت وامس ابوالبلول اور ان کے ساتھیوں کا حال بیر تھا کہ رومیوں کی گردنیں کٹنے کی وجہ سے خون کے جوفوارے اڑے تھے۔وہ خون ان کے بدن پر اتنا یرا تھا کہ ان کو دیکھ کر ایسا لگنا تھا کہ گویا وہ خون کے تالاب میں غوطہ لگا کر باہر لگلے ہیں۔المختصر اسلای لشکرے مجاہدوں نے رومیوں کے چھے چھڑادیے اوراس ون روی لشکر کے تین ہزار سیاہی مقتول ہوئے تھے۔غروب آفتاب کے وقت جنگ زمی ہور ہے تھے۔حفرت عطیہ بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسلا ی اللگر سے د یکھا کہ ایک گروہ روی لفکر کے چیچے سے آگے بردے رہا ہے اور روی سیا ہیوں کو مارتا اور كافا مواآ مح بده كر مارى طرف آرباب مين في كمان كيا كمشايد مارى مددكيك اسلام لشكرى كمك آ كے ب يا پھر جنگ احداور جنگ بدر كى طرح آسان سے فرشتے نازل ہورہے ہیں۔ لہذا میں نے اپنا کھوڑ اس طرف موڑ ااور قریب کیا تو کیا دیکھتا ہوں كدحفرت دامس اوران كے ساتھى روى جھيڑيوں پرمثل شير حملة ور بي اور روميوں كى صفیں اُلٹ بلیك كررے ہیں \_حضرت عطید بن ثابت نے مزید بیان كیا كہ میں نے حضرت دامس ابوالبلول کوسی وسالم دیکها تو میری خوشی کی انتبانه ربی اور میس ان کے قریب گیا اور پکارکر کہا اے دامس! تم کہاں تھے۔سردار میسرہ بن مسروق اور تمام مسلمان تہارے فراق میں سخت عملین ہیں۔حضرت دامس ابوالہلول نے ان کو جواب ويت ہوئے جو كباوه امام ارباب سير حفزت علامه محد بن عمر واقدى قدس سره سے ساعت

'' پس کہاانہوں نے کدا سے بھائی نہیں تھا میں مگر سخت الزائی میں اور گرفتار ہو گیا اور ناامید ہو گیا تھا میں اپنی جان سے یہاں تک کہ چھڑایا جھے کو مگر رسول الشعلی اللہ علیہ وسلم نے اور بیدوقت پوچھنے کا نہیں ہے۔'' (فتوح الشام از علامہ واقیدی ص۲۸۹)

ناظرین کرام! حضرت دامس ابوالبلول کے جملہ" یہاں تک چھڑایا جھ کو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے" پر توجه فرما کیں ۔ان کا صرف عقیدہ ہی نہیں بلکہ عین مشاہدہ اور تجربہ تفاحضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ان کو قید سے چھڑایا ہے ۔حضرت

موتوف ہوئی اور دونولٹکراپے اپنے کیمپ میں واپس لوٹے ۔ حضرت واس ابوالہلول اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جب اسلامی لٹکر کے کیمپ میں واپس آرہے تھے تب ان کوآتا کو کیے کرسر دار میسر ہ بن سر وق ان کا استقبال کرنے آگے بڑھے اور جب ان کے قریب پہنچ تو حضرت میسر ہ بن سر وق نے گھوڑے سے اتر کر پاپیادہ ہونے کا قصد کیاتا کہ حضرت ابوالہلول دائس کی تعظیم کریں کین حضرت وائس نے ان کوشم دے کراہیا کرنے سے باز ورکھا پھر حضرت میسرہ بن مسروق نے حضرت وائس ابوالہلول کوسلام کرکے مصافی کیا اور ان کی ربائی کی کیفیت ہوچی ۔ حضرت دائس ابوالہلول نے قید سے ربائی مصافی کیا اور ان کی ربائی کی کیفیت ہوچی ۔ حضرت دائس ابوالہلول نے قید سے ربائی حاصل کرنے کی جو کیفیت بیان کی اس کوہم امام اجل علامہ واقد کی قدس سرہ کی کتاب سے انظر بافظ بافظ الحق القرائی قدس سرہ کی کتاب سے انظر بافظ الحق الفظ بافظ الحق الحق کی ہو کیفیت بیان کی اس کوہم امام اجل علامہ واقد کی قدس سرہ کی کتاب سے انظر بافظ الحق الحق الحق کی کتاب

''وامس نے کہا کہ اے سردار! جا توہم اس امرکو کہ رومیوں نے جھکو
گرفار کیا تھا اور در ہے لگا ہے تھے ہم کو پیڑیوں میں اور ایسا بی کیا تھا
انہوں نے میرے ہمراہیوں کے ساتھ اور ناامید ہو گئے تھے ہم اپنی
جانوں ہے۔ پس چھپایا جب رات نے سوگیا ہیں۔ پس ویکھا ہیں نے
رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کواور گویا آپ بیارشاوفر ماتے ہیں۔ لا بساس
علیک دامس و اعلم ان منزلتی عند اللّه عظیما۔ ('نہیں تی
علیک دامس و اعلم ان منزلتی عند اللّه عظیما۔ ('نہیں تی
کے کھینچا آپ نے اپنے بردگ ہاتھ سے بیڑیوں کو۔ پس کھل گئیں وہ اور
طاقوں کو پس دور ہو گئے وہ اور ایسانی کیا آپ نے نے میرے ہمراہیو
کے ساتھ اور فر ہایا۔ ابسو و ابنصر اللّه فانا محمد رصول اللّه
(خوش رہوتم ساتھ مدودتی اللہ کے ، پس ہی گھرسول ہوں کہوں کی اللہ علیہ و

آلدوسلم) پھر پوشیدہ ہو گئے آپ ہم سے ۔ پس لیا ہم نے اپنی تکوار کواور کھھنچے لیا ہم نے ان کوقوم کے بچ سے اور حملہ کیا ہم نے قوم پر ۔ پس مدو دی ہم کواللہ نے ان پراور رسول اللہ نے اور بیحال اور بیان ہمارا ہے۔ پس شور کیا مسلمانوں نے ساتھ جہلیل اور تحبیر کے اور ورود بھیجا بشیراور نذیر پر ۔''

ناظرین کرام! فتوح الشام کی مندرجہ بالاعبارت کا پھر ایک مرتبہ بغور مطالعة فرمائیں محق حسب ذیل امور ثابت ہوں گے۔

(۱) حضرت دامس ابوالهلول نے فرمایا کہ جھے کوحضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے قید سے رہائی عطا فرمائی اور ان کا بیہ جملہ حضرت میسرہ بن مسروق اور دیگر جلیل اقدر صحابہ کرام نے سنا اور اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ہیں کہیر کی صدا ہلندگی۔

(۲) حضورا قدس سلی الله علیه وسلم نے حضرت دامس سے قرمایا کدالله کے نزویک میرامرتبه بروا ہے۔

(۳) حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے حضرت دامس اور ان ساتنہوں کی بیڑیاں اور طوقوں کو کھول دیا اور ان کوقید سے رہا قرما دیا۔

(۳) حضرت دامس نے حضرت میسرہ بن مسروق اور صحابہ کرام کے سامنے اپنی رہائی کی واستان ستانے کے بعد ریہ جملہ کہا کہ ''مدودی ہم کو اللہ نے ان پراور رسول اللہ نے۔''

للبندا ثابت ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بیعقیدہ ،مشاہدہ اور ذاتی تجربہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تصرف اور اختیار عطافر مایا

ے غزدوں کو رضا مروہ ویجے کہ ہے بے کسوں کا سمارا ہمارا نبی

(از:امام عشق ومحبت ،حضرت رضا بريلوي)

ليكن افسوس إصدافسوس

کہ دور حاضرہ کے منافقین میدعقیدہ رائج کرنے کی سعی ناکام کرتے ہیں کہ حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کو گل تضرف اورا فتنیا رہیں دیاوہ اللہ کی شان کے آگے ذرہ تا چیز سے بھی کمتر ہیں ،ان کا مرتبہ بڑے بھائی جیسا ہے وغیرہ وغیرہ۔

(مردان عرب: صفح ۲۵۲۲ مادع)

جنگ رموک کی فتح کی بشارت

اب ہم اپنے معزز قارئین کو' ریموک' کے میدان میں لے چلتے ہیں۔ جہال ایک ایس جہال عظیم ہوئی ہے کہ جسکی نظیر تاریخ عالم میں نہیں ۔ آ دھے لا کھ کے اسلامی لشکر کے مقابلے میں ساڑھے دس لا کھ روی تجع ہوئے تھے۔ اس جنگ کا تذکرہ پڑھتے وقت وقت ول کی دھڑ کمنیں بڑھ جا کیں گے۔ اور روگئے کھڑے ہوجا کیں گے۔مثلاً جنگ کے پہلے دل کی دھڑ کمنیں بڑھ جا کیں گے۔ اور روگئے کھڑے ہوجا کیں گے۔مثلاً جنگ کے پہلے دن جبلہ بن ایس مے ساتھ جزار لشکر کے سامنے حضرت خالد بن ولید صرف ساٹھ آ دمی لیکر

ہے کہ آپ جس کی بھی، جہاں کہیں بھی، جس حال میں بھی اور جیسی بھی مدوفر مانا چا ہیں فرما

سے ہیں بلکہ مدوفر مائی ہے۔ جب کوئی موئن ہر طرف سے بلا دُں میں پہنس جا تا ہے اور

اس لئے نجات کی کوئی سبیل نہیں ہوتی اور اس کا کوئی ہم دم یا ور نہیں ہوتا ایسے عالم

میں حضورافدس صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم ضروراس کی مدوفر ماتے ہیں۔ بقول:

میں حضورافدس میں اللہ علیہ وآلہ و سلم ضروراس کی مدوفر ماتے ہیں۔ بقول:

میں حضورافدس کوئی ہیں بلائیں جن پر ، جن کو ملتا نہیں کوئی یا ور

ہر طرف سے وہ پر ار مال پھر کر ، ان کے دائن میں چھیا کرتے ہیں

ا لو وہ آیا مرا حامی ، مرا غم خوار اہم آگئ جال تن بے جال میں ، یہ آنا کیا ہے (از: الم عشق ومجت ، صفرت رضا بریلوی)

حضرت اقدس صلی الله علیه وسلم نے حضرت دامس ابو الہلول اور ان کے ساتھیوں کی بیڑیاں کھول دیں اور ان کو قیر وہند سے نجات عطافر مائی اور ان کی بیڑیوں کھو لئے وقت بیار شاوفر مای که 'اعلم ان منزلتی عند الله عظیما '' یعنی جان لے بیک اللہ کے نزد کی میر ابزامر تبہ ہے۔اور پھر اپنا تعارف فرماتے ہوئے ارشا وفرمایا کہ

افتام پرصرف دس محابی شہید ہوئے تھے۔ جب کہ روی لفکر کے پانچے ہزار سپاہی مقتول اختام پرصرف دس محابی ہیں۔ بہا دن کی جنگ کے اختام پرصرف دس محابی ہیں ہوئے تھے۔ جب کہ روی لفکر کے پانچے ہزار سپاہی مقتول ہوئے تھے۔ اس جنگ میں اسلامی لفکر کو فتح عظیم حاصل ہوئی تھی۔ فتح کی بشارت حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں امیر المونین حصرت فاروق اعظم کودی اور رومیوں کے مقتولین کی تعداد بھی بتادی۔ (صفح ۳۳ جلد)

امیرالمومنین حضرت عمر فاروق رضی الله عند جنگ برموک کے متعلق سے اسلامی لفتکر کیلئے بہت زیادہ فکر مند تھے۔ کیونکہ ان کواطلاع ملی تھی کہ برموک میں عیسا ئیوں کے فشکر کیلئے بہت زیادہ فکر مند تھے۔ کیونکہ ان کواطلاع ملی تشکر کیلئے فکر مند تھے۔ علاوہ کی تعداد آٹھ لاکھ سے بھی زبادہ ہے۔ لہذا امیر المومنین اسلامی لشکر کیلئے فکر مند تھے۔ علاوہ ازیں کئی دنوں سے حضرت ابوعبیدہ کی جانب سے کوئی خبر ااطلاع نہیں آئی تھی۔ جس دن جنگ برموک میں رومیوں کوفکست فاش اور اسلامی لشکر کو فتح عظیم حاصل ہوئی۔ اس جنگ برموک میں رومیوں کوفکست فاش اور اسلامی لشکر کو فتح عظیم حاصل ہوئی۔ اس رات حضرت عمر فاروق نے خواب و یکھا جس کوانا م سیر وتو ارتخ حضرت علامہ واقد ی قد سی سرہ نے اس طرح نقل فرمایا ہے۔

من ویکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شب ہزیمت روم کوخواب کہ کو یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روضہ مقدس میں ہیں اور ابو بکر صد بیق رضی اللہ عنہ نے سلام صد بیق رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ہیں اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کیا اور کہا کہ یارسول اللہ اصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ول مسلمانوں سے متعلق ہے اور نہیں جانتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا ان کے دوی آٹھ لاکھ ان کے دوی آٹھ لاکھ ان کے دوی آٹھ لاکھ ہیں اور میں نے سنا ہے کہ روی آٹھ لاکھ ہیں۔ پس ارشاد فر مایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اے

ر جمہ : یہ آخرت کا گھر ہم ان کیلئے کرتے ہیں جوز مین میں تکبرنہیں چاہیے اور ندفساد اور عاقبت پر ہیز گاروں ہی کی ہے۔ ( کنز الایمان )

صبح کی نماز فجر بعد حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند نے لوگوں سے اپنا خواب بیان کیا ۔ خواب بیان کیا ۔ خواب بین کبھی حضور اقد س سلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی کی صورت بیں نہیں آ سکتا ۔ لہذا اس خواب کے سبح ہونے کا اعتباد کیا اور برموک بیں لفکر اسلام کی فتح کا یقین کیا ۔ چند دن گزرے کہ حضرت صدیفہ بن کیا اور برموک بیں لفکر اسلام کی فتح کا یقین کیا ۔ چند دن گزرے کہ حضرت صدیفہ بن کیان اپنے دس ساتھیوں کے ہمراہ مال فنیمت اور حضرت ابوعبیدہ کا خط کیکر مدینہ منورہ آئے ۔ حضرت صدیفہ نے امیرالموشین نے خط کا مضمون کو حضرت ابوعبیدہ کا خط دیا ۔ امیرالموشین نے خط کا مضمون لوگوں کو سنایا تو خط کا مضمون حضور اقد س عالم غیب ، مطلع علی ما کان و ما یکون ، کا مضمون لوگوں کو سنایا تو خط کا مضمون حضور اقد س عالم غیب ، مطلع علی ما کان و ما یکون ، رسول مختار صلی الله علیہ وسلم کے خواب بیں ارشاد فرمانے کے عین مطابق تھا ۔ حضرت علم فاروق اعظم نے بحدہ شکر ادا کیا اور تمام حاضرین نے الجمد للداور سبحان الله کی صدا کیں بلند کیں ۔ (مردان عرب صفرہ الله کی صدا کیں

معزز قارئين كرام كى توجدوركار ب كه حضورا قدس صلى الله عليه وسلم في حضرت

عرفاردق اعظم کو جنگ برموک بین اسلای تشکر کو حاصل شده فتح کی خوشخری سائی اور ماتھ بین روی تشکر کے مقتول ہونے والے سپاہیوں کی تعداد بھی بتادی اور وہ تعداد حضرت ابوعبیدہ کے خط بین مرقوم تعداد کے مطابق تھی ۔ بیعلم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟
کہاں میدان برموک اور کہاں مدینہ منورہ بین رونق افروز گذید خضراء؟ اس گذید خضراء بین آرام فرماتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے برموک کی جنگ بین قتل ہونے والے روی سپاہیوں کی تعداد معلوم کرلی اور حضرت عمرفاروق کواس تعداد سے آگاہ فرمادیا لیکن افسوس دور حاضر کے منافقین بیہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیوار کے لیکن افسوس دور حاضر کے منافقین بیہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیوار کے بیجھے کاعلم بھی نہیں ۔ (معاذ اللہ ) پڑھئے حوالہ کیلئے کتاب ''برا ہین قاطعہ'' از خلیل احمد یکھوںی ومصدقہ مولوی رشید احمد گنگوں علم غیب کے تعلق سے مفصل بحث نہ کرتے انہوں حسرف اشارہ کردیا ہے۔

ہوئے صرف اشارہ کردیا ہے۔

حاکم بیوقنا کو حضورا قدس نے خواب میں ہی عربی زبان کی تعلیم فرمادی

حاکم بیوقنا کو حضورا قدس نے خواب میں ہی عربی کے خدمت میں حاضر ہوتے

حاکم بیوقنا حضرت عبداللہ جب بھی حضرت ابوعبیدہ کی خدمت میں حاضر ہوتے

تھے۔ تب نصبے عربی زبان میں گفتگو فرماتے تھے۔ حالا تکہ حاکم بیوقنا عربی زبان سے بالکل

ناواقف شے۔ جنگ دوراان حضرت ابوعبیدہ کے ساتھ جنگ کے امور کے متعلق جب بھی

گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آئی تھی تب مترجم کے واسطے سے بھی گفتگو کی تھی لیکن

اچا تک ان فیج اور بلیغ عربی زبان میں گفتگو کرتے دیکھ کر حضرت ابوعبیدہ کو بہت تبجب ہوا

حضرت ابوعبیدہ نے حاکم بیوقنا سے فرمایا کہ میری معلومات کے مطابق تم عربی نبیس جانے

مولیکن اچا تک اس طرح عربی زبان میں گفتگو کرنا کہاں سے حاصل ہوا۔ حاکم بیوقنا نے

ہولیکن اچا تک اس طرح عربی زبان میں گفتگو کرنا کہاں سے حاصل ہوا۔ حاکم بیوقنا نے

ہولیکن اچا تک اس طرح عربی زبان میں گفتگو کرنا کہاں سے حاصل ہوا۔ حاکم بیوقنا نے

ہولیکن اچا تک اس طرح عربی زبان میں گفتگو کرنا کہاں سے حاصل ہوا۔ حاکم بیوقنا نے

ناظرین کرام! نرکوره عبارت کوایک مرتبہ نیس بلکہ کئی مرتبہ غور سے پڑھیں۔حضوراقد کسلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصرف اور اختیار کیساعظیم ہے کہ اشارہ فرمایا اور حاکم ہوتنا عربی زبان ہیں
ماہر ہو گئے ۔حالانکہ عام انسان حالت بیداری ہیں بھی ایک اشارہ کر کے کسی کوآن کی آن
میں کسی زبان کی مہارت وو بعت نہیں کرسکتا گئین اللہ تبارک وتعالی نے اپنے محبوب اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم کو ما لک کو نمین کا منصب عطا فرما کر کا نئات کی تمام چیزیں اور تمام اموران کے
اختیاراہ وتصرف میں عطا فرماد سے تصاور وہ محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جوچا ہتے تھے ہو
کرر بتا تھا۔ بقول: امام عشق ومحبت حضرت رضا ہر بلوی

ے تکا بھی ہارے تو بلائے نہیں ہاتا تم جاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول

ایک ضروری امر کی طرف بھی توجہ در کارہ کے دھنرت ابوعبیدہ بن الجراح رضی
اللہ تعالی عنہ جیے جلیل القدر صحابی رسول نے حضرت بوقنا عائم کی زبانی حضورا قدس صلی
اللہ علیہ وسلم کے تصرف اورا فقیار کی ہیہ بات ساعت فرمائی لیکن انہوں نے حائم بوقنا کی
بات رونہیں فرمائی بلکہ خوش ہوئے ۔ اگر حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف اورا فقیار
کاعقیدہ رکھنا شرک ہوتا تو حصرت ابوعبیدہ فوراً حائم بوقنا کی بات کا روفر باتے کہ ایسا
عقیدہ رکھنا شرک ہے ۔ ٹابت ہوا کہ چلیل القدر صحابی رسول حصرت ابوعبیدہ کاعقیدہ تھا
کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوتمام اختیارات اور تصرفات سے نواز ا
ہے لیکن افسوس! صدافسوس ۔ کہ دور حاضر کے منافقین میہ کہتے ہیں کہ اردو ہمارے
مدرسہ ہے آئی۔

(حاکم بھرہ روماس کے اسلام قبول کرنے کے بعد) حاکم روماس کی بیوی کے اسلام قبول کرنے کا عجیب واقعہ

حاکم بھرہ دوماس نے حضرت خالد بن ولید سے درخاست کی کہ جب ہیں اس شہر ہیں رہنے والانہیں ۔ البندا آپ میرے ساتھ چند مجاہدوں کو بھیج دو جو جھے کو میرا مال و اسباب اورائل وعیال ک میرے گھرسے لانے ہیں اعانت کریں ۔ لبندا حضرت خالد بن ولید نے چندا شخاص ان کے ساتھ بھیج ۔ جب حاکم روماس اسپنے گھر گھے تو ن کی زوجہ نے ان سے سخت بھگڑا مول لیا۔ وہ خصہ میں بجری ہوئی ایک شیر نی کی مانند بھری ہوئی تھی اسپنے شوہر نی کی مانند بھری ہوئی تھی اسپنے شوہر سے تیز زبان میں گفتگو کر رہی تھی ۔ حضرت روماس کے ساتھ آتے ہوئے ایک شوہر سے تیز زبان میں گفتگو کر رہی تھی ۔ حضرت روماس کے ساتھ آتے ہوئے لوگوں سے اس خاتون نے کہا کہ میرا فیصلہ اسلامی اشکر کے سردار کے پاس ہوگا۔ لہذا اسے لوگوں سے اس خاتون نے کہا کہ میرا فیصلہ اسلامی اشکر کے سردار کے پاس ہوگا۔ لہذا اسے لوگوں سے اس خاتون نے کہا کہ میرا فیصلہ اسلامی اشکر کے سردار کے پاس ہوگا۔ لہذا اسے

حضرت خالد بن ولید کے پاس لا یا گیا۔حضرت روماس کی بیوی کے متعلق لوگوں نے حضرت خالد بن ولید کے پاس لا یا گیا۔حضرت زائش وشکایت ہے اور وہ آپ سے پھھ کہنا چاہتی ہے۔حضرت خالد نے اجازت دی تو حاکم روماس کی بیوی نے بواسط مشرجم رومی زبان میں اپنی عرض داشت کہی۔جس کا علاقہ واقد کی نے اپنی تصنیف میں ان الفائل میں ذکر کیا ہے کہ کہ اسک

"اس نے بواطر جمان کے بیان کیا کہ میراب ہے کہ رات کو میں نے بحالت خواب ایک مخص نهایت خوبصورت کوشل ماه شب چارده کے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ بیشہراور تمام ملک شام اور عراق ای گروہ عرب کے ہاتھ سے فتح مو گیا۔ میں نے ان مخص سے یو چھا کہ آپ کون ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں محدرسول الله مول (صلى الله عليه وسلم) كار مجهدكو بجانب اسلام ك وعوت فرمائي اور میں نے اسلام قبول کیا چر جھے کوآپ نے دوسورتیں قرآن مجید کی سکھا کیں الله عالد بن وليد في بيكام اس كاس كرتعب كيا اربواسطة رجمان كاس سے کہا کہوہ دوسورتیں پڑھے۔ اس نے سورة فاتحدادرقل هواللداحد يرده كرسنا كيس اور خالد بن وليد كے ہاتھ پراہيے اسلام كوتا زہ كيا اوراہيے شوہر روماس سے کہا کہ یا تو میرا دین قبول کریا جھے کوچھوڑ دے پس خالد بن ولید رضى الله عنه بيكلام اس كاس كرين اوركها سبحان من وفقهما (ياك ہے وہ ذات جس نے وونوں میں موافقت بخشی ) پھر بواسطر جمان کے اس عورت سے کہا کہ تیراشو ہر تھے سے پہلے مسلمان ہو چکا ہے۔ یہ س کروہ عورت بهت خوش مونی۔"

(فقوح الثام ازطامه واقدى ص١١م) (مروان عرب سخة ٢٥١ جلدا)

قار ئىن كرام مندرجه بالاعبارت كوايك مرتبهنيس بلكه كئي مرتبه مطالعه فر ما كيس -اوراس کے ایک ایک جملہ پرخور فرما ئیں حضور اقدس رحت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرفات عالیہ اور افتیارات تامہ کی وہ شان رفع ہے کہ دنیا سے پر دہ فر مانے کے بعد بھی جس کو جیا ہیں دولت ایمان عطافر مائیں۔ حاکم بھر ہ روناس کی بیوی کوصرف اسلام بی مشرف فر ما کرفیض منقطع نہیں فرمایا بلکہ ایمان کی دولت عطافر مانے کے ساتھ ساتھ قران مجید کی دوجلیل القدرالشان سورتوں کی تعلیم بھی فرمائی ۔ یہاں تک کہ اسے یا د (حفظ) کروادیں ۔حاکم روماس کی بیوی خواب میں حضورافڈس،سرور کا مُنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوئی اورخواب ہی میں جمال اقدس کا ذکران الفاظ میں كياكه "چودهوي رات كے چاندكى مائندنهايت خوبصورت ـ"الله تعالى في اين محبوب اعظم صلى الله عليه وسلم كوبيمثل ومثال ببيدا فرمايا اوراييخ محبوب اعظم صلى الله تعالی علیہ وسلم کےصدقہ اور طفیل میں کا ئنات کو وجو د پخشا انہیں کے نور کی خیرات جاند اورسورج كوملى \_ بقول

مه نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ الحق ہے کس شان سے گرد سواری واہ واہ (از امام احمد رضا محدث بریلوی)

حاکم روماس کی زوجہ کے خواب کی تقدیق اس بات سے ہوتی ہے کہ اس نے قر آن مجید کی سورۃ فاتخہ اور سورۃ اخلاص تلاوت کر کے سنادیں ۔ بے شک اللہ کے حبیب کی عمنایت سے وہ دولگت ایمان سے ایسی مشرف ہوئی اور ایمان اس کے دل میں ایمارا سخ ہوا کہ اب وہ بیرچا ہتی ہے کہ میراشو ہر بھی میری طرح کفروشرک کی غلاظت وقباحت سے بواکہ اب وہ بیرچا ہتی ہے کہ وہ غذہب باطل پاک وصاف ہوجائے ۔ اپنے شو ہرسے صرف اس لئے جھڑ تی ہے کہ وہ غذہب باطل

ے منحرف ہوکر دین حق کی جانب رجوع کرے لیکن اس کے شوہر کی تقدیر تو پہلے ہی چک اٹھی تھی ۔ حاکم روماس کی بیوی کو جب پیتہ چلا کہ میراشو ہر بھی ذمرہ اسلام بیں شامل ہوگیا ہے تو اس کے سروار اور مسرت کی انتہا ندر ہی ۔ گویا وہ اپنی تقدیر پر ناز کرتے ہوئے اپنے آتا ومولی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض اتم واکمل کی شکر گزار تھی۔

م تونے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا تو کوئی چرتا ہے عطیہ تیرا (از امام احمد ضامحد شیرایی) (التاب مردال عرب)

#### تا تيدمخالف:

امام الوہا بیروالد بابند ابن قیم جوزی وصال کے بعدرور کے افعال کے حوالہ سے لکھا ہے۔۔۔ بہت اوگوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کومع حضرت الو بکر وحضرت عرک خواب میں و یکھا کہ ان کی روحوں نے کا فروں اور ظالموں کے شکروں کوشکست وے دی گھر اس کا بجر پورمظا برہ بھی ہوا کہ ٹلا کی دل الشکر بہتے کم وراور تھوڑے سے مسلما توں سے فکست کھا گئے ۔''کیم قدر نی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و معہ ابو بکو و عمر فی النبو م قد هزمت او و حهم عساکو الکفو و الظلم فا ذا بحیوشهم مغلو با فی النبو م قد هزمت او و حهم عساکو الکفو و الظلم فا ذا بحیوشهم مغلو با مسکور ق مع کشورة عدد هم و عدهم و ضعف المؤمنين و قلتهم ''(الروح مسکور ق مع کشورة عدد هم و عدهم و ضعف المؤمنین و قلتهم ''(الروح مسکور ق مع کشورة عدد هم و عدهم و ضعف المؤمنین و قلتهم ''(الروح معلوم ہوا : محبوبان خداصلی اللہ علیہ وسال الدو فرماتے ہیں۔

معلوم ہوا : محبوبان خداصلی اللہ علیہ وسال دو فرماتے ہیں۔

ممکن خیر بھر کو خبر نہ ہو

زيارت الى مريره بحالت بيدارى : جبمولانا شاه عبدالعزيز صاحب

نے اول سال کلام مجید حفظ کر کے سنایا تھا نماز تر وائے ہو چکی تھی اس عرصہ میں ایک سوار بہت خوب صورت زرہ وغیرہ لگائے ہر چھا ہاتھ میں لئے تشریف لائے اور (اس سوار نے ) کہا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ جولوگ وہاں ہے سب نے دوڑ کران کو گھیر لیا اور پوچھا کہ حضرت سید کیا تقریر ہے اور آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا میرانام ابو ہریرہ ہے۔ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم عبدالعزیز کا کلام مجید سیس کے پھر بھی (ابو ہریرہ) کو ایک کام کے واسطے بھیج ویا اس سبب عبدالعزیز کا کلام مجید سیس کے پھر بھی (ابو ہریرہ) کو ایک کام کے واسطے بھیج ویا اس سبب سے دیر میں آبایہ بات کہہ کر غائب ہو گئے۔ (کمالات عزیز ی مولوی غلام رسول قلعوی تا جدار مدیدی میں سول قلعوی تا جدار مدیدی مولوی غلام رسول قلعوی

کے پاس تشریف لانا

وہا بیوں کے محدوح جن کی کراہات منگرین بڑے فخر وٹا زسے بیان کرتے ہیں ایسی مولوی غلام رسول کی سوائے حیات ہیں لکھا ہے جس کے روای میاں صاحب کے بین مولوی غلام رسول کی سوائے حیات ہیں لکھا ہے جس کہا قلعہ کی رہائش چھوڑ کر کمی اور جگہ چلے جائے مولوی غلام رسول نے فرہا یا بھائی جان آپ کا فرہا ٹا بچاہے لیکن ہیں مجبور ہوں کیونکہ ایک دن ہیں مجبور ہوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ ہیں اس کے ساتھ ہولیا جب گاؤں (قلعہ ) ہے باہر لکلا تو دیکھا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکھی پڑی ہے حاضر ہوکر ہیں نے سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراہا تھ پکڑلیا اور فرہا یا غلام رسول حاضر ہوکر ہیں نے سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراہا تھ پکڑلیا اور فرہا یا غلام رسول اللہ علیہ وسلم نے میراہا تھ پکڑلیا اور فرہا یا غلام رسول اللہ علیہ وسلم نے میراہا تھ پکڑلیا اور فرہا یا وعظ کیا کروتم المحبد ہیں تشریف لاکراس پکڑے ہاتھ سے جھے مجر پر بھایا اور فرہا یا، وعظ کیا کروتم الشمالی مجد ہیں تشریف لاکراس پکڑے ہاتھ سے جھے مجر پر بھایا اور فرہایا، وعظ کیا کروتم

ے لوگوں کو ہدایت ہوگی تمہاری یہی جائے بودو ہاش ہے۔ بھائی صاحب فرما ہے، میں آق مامور ہوں (جمجھے یہی رہنے کا رسول اللہ صلی اللہ صلیہ وسلم نے حالت بیداری میں تھم دیا ہے) کیسے اس جگہ کو چھوڑ سکتا ہوں۔ (سواخ حیات مولانا فلام رسول ص ۱۴۱ کرامت نمبر ۵۰/مسنف مولانا عبدالقادر پسرمولانا فلام رسول)

## حضرت ابوابوب كي قبرشفاخانه:

حصرت ابوابوب انصاری رضی الله عند کی مزار پرانوار پرلوگ دوردوری فتم متم کے مابوس العلاج مریض حاضری دیتے ہیں اور خدا کے فضل وکرم سے شفا یاب ہوجاتے ہیں۔(اکمال فی اساءالرجال ص ۹۰ کرامات ہحاب از علامہ عبدالمصطفے ،مراۃ جلد ۸ ترجمہ اکمال ، مزار اولیاء سے توسل ۔از علامہ سید شاہ تراب الحق بحوالہ استیعاب جلدا) (تغییر نیسی زیر آ یت ۱۹۵ پ۲،روح البیان ہمنیر کبیر)

آپ کا مزار قسطنطنیہ (استنبول) کے قلعہ کی نصیل کے قریب ہے۔ لوگ وہاں اگر بارش کی دعا کرتے ہیں تو ہارش ہو جاتی ہے۔ (استیعاب جلدا اکمال فی اساءالرجال ص ۹۰ ۵۵ خرمھکلوۃ)

#### د يو بندى كتب سے تائيد:

دیوبندیوں نے تکھاہے جو شخص بیار ہوتا مولانا محمد یعقوب ٹانوتوی صدر مدرس دارالعلوم دیوبندی قبرے مٹی بیجا کر ہائدھ لیتا اے آرام ہوجا تالوگ اس کثرت ہے مٹی کے جب بی مٹی ڈلوا ک تب بی شتم ہوجاتی کئی مرتبہ ڈال چکا پریشان ہو کرا یک دن مولا ٹاکی قبر پر جاکر (ان کے بیٹے نے کہا) کہ آپ کی توکرامت ہوئی اور ہماری مصیبت ہوگی یا در کھواگر کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیس کے ایسے ہی پڑے رہوگے ۔ لوگ جوتے ہوگی یا در کھواگر کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیس کے ایسے ہی پڑے رہوگے ۔ لوگ جوتے ہوگی بیا در کھواگر کوئی اجھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیس کے ایسے ہی پڑے رہوگے ۔ لوگ جوتے ہوئی تا در ارواح ملاشد بینی

59

حكايات اولياء حكايت نمبره ٣٠٥ .... ازمولوى اشرف على تفانوى)

حضرت ابراجيم عليه السلام مدوفر مات بين:

یجی فدکورہ مولوی تھا توی نے جمال الا ولیاء ص ۲۷ پر تکھا ہے شیخ محمد بن احمد فرماتے ہیں فدکورہ مولوی تھا توی نے جمال الا ولیاء ص ۲۷ پر تکھا ہے شیخ محمد بن احمد فرماتے ہیں سخت قبط کی وجہ سے بیس نے سفر کیا اور حضر سے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوگئ بیس نے عرض کیا آپ الل مصر کیلئے وعا کریں انہوں نے وعا کی اور اللہ نے اہل مصر پر کشاکش فرمادی ۔ ( فاوی حدیثیہ ، الحادی ۔ علامہ جلال الدین بیولی جمۃ اللہ علیہ )

حضرت ابوابوب نے روضدرسول صلی الله عليه وسلم پرسرر كھو يا:

حضرت ابوابوب انصاری نے قبررسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چبرہ رکھ کر (مراون کوجوابا فرمایا) جھ کومعلوم ہے جشت دسول الله صلی الله علیه وسلم ولم ات المحجور بیں پیارے آقارسول اللہ کے پاس آیا ہوں کی پھر کے پاس نہیں آیا۔ (سنداحم ۲۲۳ ج ۵ جمع الزوائدس ۵ جس، وقالوقا مس، ۲۵ اجس)

حضرت عثمان غنى كى مدوفرمانا:

آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جھے آخری دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور فرما یا اگرتم چا ہوتو ہیں تہاری مدد کروں چا ہوتو ہمارے پاس آ جا وَل۔ ہیں نے عرض کی حاضر خدمت ہوتا چا ہتا ہوں (لیس آپ اس روز شہید کر دیتے گئے )(الحادی للفتا وٹاس ۳۸۸ ج۲، جمال الاولیاء ص۲۰ ازاشرف علی تھانوی)

حضرت ام حرام كى قبر يردعا قبول:

جب اسلام للكرنے قبرص برحملہ كيا حفرت ام حرام اسے شو بر كے ساتھ تھيں

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے انہيں پہلے ہی پیغیب کی خبر دی تھی کہتم اس بحری جہاز میں شریک ہوگ ۔ چنا نچہ قبرص کی فتح کے بعد سواری ہے گر کروفات پائی آپ کی قبر''صالحہ خالوں کی قبر کے نام'' ہے مشہور ہے ۔ لوگ وہاں جا کر جو بھی دعا کرتے ہیں وہی قبول ہوتی ہے۔ (البدایدوالنہامیہ جلد عص ۳۰۵ از حافظ ابن کیش)

# امام ابوحنیفه کی قبر پرامام شافعی:

امام شافعی رحمة الله علیه فرماتے ہیں ، میں امام ابوصنیفہ رحمة الله علیه کی قبر سے برکت حاصل کرتا ہوں جب جھے کوئی حاجت پیش آتی ہے۔ تو دور کھت نماز پڑھ کران کے مزار پر جاتا ہوں اور دعا کرتا ہوں تو میری دعائے حاجت فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ (الخیرات الحسان ص۲۳، تاریخ بغداد جلدا، دوالتھارعلامہ شای)

امام شافعی کی قبرومصری عوام:

آپ کا مزارمصر میں ہے لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں اور اس کی برکت حاصل کرتے ہیں۔(مقدمهافعة: اللمعات شرح مفکلوۃ)

امام احمد بن عنبل كامزار مرجع الخلائق:

اما م احمد بن حنبل رحمة الله عليه كا مزار بغداد ميں ہے لوگ اس سے بر تمقیل حاصل كرتے ہيں \_(مرقاة شرح مفكلوة)

## امام بخاری کی قبر:

صافظ ابن جرعسقلانی فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ الله علیہ کے فن کے بعدان کی قبرے کافی مدت تک مشک کی خوشبو آتی رہی لوگ دور دور سے آ کر قبر کی مٹی کو بطور

## وفن سے قبل كلام كرنے والے حضرات:

حضرت الب بن قيس رضى الله عند كوجب لحديث اتارا كيا تو انبول في قرمايا - محمد رسول الله ابو بكو ن المصديق عمر الشهيد عشمان البسو المسر حيم من فين بين شامل حضرت عبد الله قرمات بين ماس بورى شهادت كوبم سب في سنا چروه خاموش بو كئيد (الثفاء ص االاج ا، الكلام ألمين بحوالد كرامات سحاب از مولوى اشرف على ديو بندى، جامع كرامات اولياء ازعلام يوسف بهانى ، اصابي عهد ق)

## بعدوفات وراشت كي وصيت كرنا:

ابوش این حبان نے کتاب الوصایا میں حاکم نے متدرک میں بیجی نے ولائل میں لکھا ہے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ جنگ بمامہ میں شہید ہو گئے ۔ان کی ایک زرہ تھی جو ایک مسلمان نے اٹھالی دوسرے مسلمان کو جوسور ہاتھا حضرت ٹابت نے اسے خواب میں زرہ کے بارے میں بتایا کہ فلا استخص میری زرہ لے گیا ہے اس کا خیمہ میدان کے آخر میں ہے۔ خیمہ کے پاس کھوڑا بندھا ہے زرہ پر بائڈی ہے بائڈی پر کجاوہ رکھ دیا ہے۔ تم حضرت خالدین ولید کے پاس جا ؤیدمعاملہ بٹاؤ کہ میری زرہ حاصل کرلیں۔ پھر جب تم ( بمامہ سے ) مدینۃ المنو رہ بیں صدیق اکبررضی اللہ عنہ کے پاس جاؤتوان سے کہنا کہ مجھ پرا تنا قرض ہے اور فلال حضرات کا قرض ہے۔ چنا نچے اس محف نے اس پڑھل کیا واپسی پرتمام واقعہ حضرت صدیق اکبرے عرض کردیا۔ آپ نے ان کی وصیت پوری کردی (رضی الله عنيم) (شرح صدور فل ٢٦٥ عربي -البداميدوالنهاميه ص١٩٥٥ اردو-كرامات صحابدازعلامه عبدالمصطف كرامات صحابي 199 شرف على تفانوى ديوبندى دانك المدوت برمال الاولياء ص٥٠٠) معلوم ہوا۔حفزات صحابہ،اللہ کے ولی،شہید نہصرف زندہ ہیں بلکہ وہ دنیا ہیں ہونے

والے حالات كو بھى بخو بى جانتے ہيں۔

#### حضرت زيد كاواقعه:

حضرت نعمان بن بشررضی الله عند کا بیان ہے کہ حضرت زید بن خارجہ صحالی وضی الله عند نے مدینہ منورہ کے راستہ بیس ظہر کے بعدانقال کیا اوگ اٹھا کرمدینہ شریف اللہ عند نے مدینہ منورہ کے راستہ بیس ظہر کے بعدانقال کیا اوگ اٹھا کرمدینہ شریف اللہ عند اور ان کی میت پر کمبل اوڑ دھا دیا گیا۔ جب مغرب کے بعد عورتوں نے رونا شروع کر دیا تو آپ نے آواز دی کدا ہے رونے والیو خاموش ہوجا کہ۔ بیآ واز من کر لوگوں نے ان کے چہرہ سے کمبل بٹایا تو وہ بے حدور دمندی سے نہایت ہی بلند آواز سے کہنے گے۔ حضرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم نبی ای خاتم النہ بیان صلی الله علیہ وسلم بیل اور بیات الله تعالی کی کتاب بیس ہے۔ اتنا کہد کر پھے دیر تک بالکل ہی خاموش رہے پھر بلند آواز سے بیٹر مایا تھی فرمایا ایو بکر صدیق نے جو نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے خلیفہ بیل تو ی سے بیڈر مایا تھی فرمایا ایو بکر صدیق نے جو نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے خلیفہ بیل تو ی کہا کہ بیل کام بیل تو ی شقے یہ بات الله تعالی ک

ا تنافر مانے کے بعد تھوڑی دیر کیلئے خاموش رہے پھران کی زبان پر کلمات جاری
ہو گئے۔'' بچ ہے بچ کہا درمیان کے خلیفہ اللہ تعالیٰ کے بندے امیر المؤمنین حضرت عمر
بن خطاب نے جو اللہ تعالیٰ کے بارے بیس کسی ملامت کرنے والا کی ملامت کو خاطر بیس
میں لاتے تنے نہ اس کی کوئی پرواہ کرتے تنے اور وہ لوگوں کو اس بات سے رو کتے تنے کہ
کوئی قوی کسی کمز ورکونہ دبادے اور یہ بات اللہ تعالیٰ کی پہلی کتا بوں بیس کسی ہوئی ہے۔''
اس کے بعد پھروہ خاموش ہو گئے پھر فر مانے گئے تی کہا تی کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ
عنہ نے جو امیر المؤمنین اور مومنوں پر رحم فر مانے والے بیں دو با تیں گذر کئیں اور چار
باقی بیں جو یہ بیس (۱) لوگوں بیس اختلاف ہوجائے گا اور ان کیلئے کوئی نظام نہ درہے گا۔

مه نشان مرد مومن باتو گویم چو مرگ آیدیشم براب اوست (علامها قبال)

چوتھا واقعہ: بنی سلمے ایک شخص نے وفات کے بعد کلام کیا اور کہا محدرسول - ابو برصدیق عثان زم دل \_ ۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے بارے میں بھی پچھ فرمایا تھا جھے یا دندرہا۔

پانچوال واقعہ: یوم صفین یا یوم جمل کے مقتولین میں سے ایک انصاری نے وفات کے بعد کلام کی اور کہا محدرسول اللہ ابو بحرصد ایق عمر شہید عثان رحیم (صلی الله علیه وسلی ورسی الله علیه وسلی ورسی الله علیه وسلی ورسی الله علیه وسلی ورسی الله علیه وسلی والدارد والنہایہ جلد ۲)

# چھٹاواقعہ (حضرت ام المؤمنین نے تقدیق کی):

حضرت ربعی کابیان ہے کہ جب میرے بھائی تابعی رقع بن حراش محدث رحمہ اللہ طلیہ کا انقال ہوا توسب گھر والے ان کی چار پائی کے گروبیٹھے تھے۔ استے شی ایک دم انہوں نے اپنے چہرے سے پروہ ہٹایا اور فر ہایا السلام علیہ کہ فقیلنا و علیہ کم السلام ابعد المو ت قال نعم ۔ پس ہم نے ان کے سلام کا جواب دیا اور تنجب سے کہا کہ آپ موت کے بعد بھی بول رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بی بال ''سنویس اپنے رب کے حضور حاضر بھی ہو چکا اور اس نے جھے جنت کی راحت بخشی ۔ جنت کی خوشیو استبرق کالباس عطافر مایا ابتم لوگ میرے جنازے ہیں ویرمت کروکیوں کہ ہٹی تھوڑی ویرکیا ہوں تا کہتم کو بشارت دوں البذائم جلدی کروکہ ابوالقاسم رسول اللہ حلی اللہ علیہ ویکم سے کھر سے کہا حسب معمول وسلم نے فرمایا ہے ہم تیری نماز جنازہ کیلئے انظار فرما کیں گے کھر سے کہا حسب معمول وسلم نے فرمایا ہے ہم تیری نماز جنازہ کیلئے انظار فرما کیں گے کھر سے کہا حسب معمول

(۲) ان کی پرده داری ہوجائے گی۔ (۳) قیامت قریب ہوجائے گی۔ بعض آدمی کو بعض کا دی کو بعض کا دی کو بعض کا دی کو بعض کا دی کہ اسکے بعد پھر خاموش ہو گئے۔ (البدایہ والنہایہ سامان ہو ۔ جامع کرایات اولیاء سمام مان ہوں کے اسدالغابہ س ۲۰ بھال الا ولیاء س ۴۹) مزید لکھا ہے کہ حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ عند نے بعد میں عرض کیا۔ اکست کلا م عکی کے مشرک کے اکست کلا م عکی کے دائشاء س ۲۱۲ جا کا البدیہ والنہایہ س ۲۵ می کا کہ کہ اورانقال کر گئے۔ (الشفاء س ۲۱۲ جا کی البدیہ والنہایہ س ۲۵ می کا البدیہ دولایت بحال الناری الکیم سے ۲۸ میں کا مام بخاری )

معشق میں مر مٹے کوئی بیاتو خیال خام ہے مرنا کس کے عشق میں زندگی دوام ہے

#### تيسراواقعه:

جناب یکی کابیان ہے کہ سعید نے کہا کہ بنی خطمہ کا آدی فوت ہو گیا جب
اسے کپڑے میں لیبیٹ ویا گیا تو پھرجسم میں حرکت آئی پھراس نے صاف آواز میں کہا
''بنی حارث بنی خزرج کے بھائی نے فرمایا ہے۔' (اسنادیج ہے۔۔۔۔البدایدوالنہایہ جلد ۲)
(نوٹ) مشہور مؤرخ مفسرا بن کثیر لکھتے ہیں کہام میں بی فرماتے ہیں کہ فوت ہونے کے بعد کلام کرنے کے بارے میں ایک جماعت نے سے اسانید کے ساتھ روایت کی ہے واللہ اعلم (البدایدوالنہایہ جلد ۲)

#### (١) بلكة فرمايا جاركزر كے دوسال باتى بيں۔(البدامي)

(نوٹ): آخرالڈ کر کتاب 'اسلام اور ولایت' ہمارے گوجرانو الدے مشہور ومعروف مناظر و محقق محترم المقام علامہ ابوالحقائق غلام مرتفظی ساتی مجد دی صاحب کی ماریہ نا زتھنیف ہے ۴۲ ۵ صفحات پر مشتل مید کتاب علمی و تحقیق جواہر پاروں سے اپنی افا دیت کا خور ثبوت ہیں۔ آج بی حاصل کریں ۔ گھر بیٹھے ہزاروں سوالات کے جوابات تیار کرلیں۔

خاموش ہو گئے'۔ یہ بات جب ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنبا سے عرض کی تو اماں بی نے اس کی تصد این فرمائی اورارشا دفر مایا کہ محت رسول اللہ علیہ وسلم بینی میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میری امت کا ایسا شخص بھی ہوگا جو انتقال میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میری امت کا ایسا شخص بھی ہوگا جو انتقال کے بعد گفتنگو کرے گا۔ محدث ابولیم نے اس کوفقل کیا اور کہا بیرحدیث مشہور ہے اور امام بیرین نے اس کوولائل المدیو تا میں نقل کرے فرمایا اس کی صحت میں کوئی شیخییں ہے۔ (شرح صدور سے اور المال المدیو تا ابولیم اصنبانی)

## رسول الشرسلى الله عليه وسلم كا الل يقيع كووعظ:

نی اکرم خرصادق صلی الله علیه وسلم الل قبور کواس طرح مخاطب ہوئے اکستکادم عکم نیک می اکرم خرصادق صلی الله کنا و کنگم انتئم سلفنا و کنگن بالا ثور نیزسیده عاکشه صدیقدرضی الله عنها سے روایت ہے کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے قرباً یا سلام ہوتم پر اے مومنوں جس چیز کا وعدہ تھا تہمیں مل کی تہمیں مہلت دی ہوئی ہے اور انشاء الله ہم کھی تم سے ملنے والے ہیں اے اللہ بقیج غرفد (قبرستان) والوں کو بخش دے ۔ (مسلم مفکل قاص ۱۵۴)

معلوم ہوا : كدمرد ب باہر والوں كود كيستة كانچائت بيں ، كلام سنتے بيں جواب ديتے بيں ورندانيس سلام كيسا؟ بيسب بائيس حديث بيس موجود بيں مطالعد كركے و كيستے ۔ (شرح صدور محدث جلال الدين سيوطى عربی ، كتاب الروح ابن قيم ، حيات الموات فی بيان ساح الاموات ازاعلی حضرت شاواحد رضا خال وحمة الله عليہ ص ٢٢ ـ ٥٢ ـ ٥٣)

## سيده ام المؤمنين كامزار بريرده كرنا:

مشکوٰۃ شریف ص ۱۵ پر بروایت امام احد منقول ہے اور اسے حاکم نے بھی صحیح متدرک میں روایت کیا اور بشرط بخاری وسلم صحیح کہا کہ سیدہ فرماتی ہیں میں مکان میں

ال آپ کا مزارے یونمی بے لحاظ یعنی جا درانکائے چلی جاتی تھی ادر کہتی تھی کہ ایک تو کے اللہ ہیں۔ کا مزارے یونمی کہ ایک تو کے اللہ ہیں۔ پھر جب حضرت عمر فرن ہوئے تو اللہ اللہ کا قتا خا وزر ہیں اور ایک میرے والد ہیں۔ پھر جب حضرت عمر فرن ہوئے تو اللہ اللی کا تتم حضرت عمر سے شرم کے باعث بغیر کپڑا اچھی طرح لیفئے بھی نہ گئی۔ معلوم ہوا : کہ اہل قبور خصوصاً حضرات صحابہ کرام با ہر والوں کود یکھتے ہیں۔ اس لئے سیدہ صدیقہ (رضی اللہ عنہ می کوجہ سے کردے کا بوراا جتمام فرماتی تھیں۔ (مراة) معرف مولی علی رضی اللہ عنہ کی اہل یقیعے سے گفتگو :

حضرت سعید بن میتب رضی الله عند فرماتے جی کہ ہم مدینه منوره کے قبرستان من صرت على الرتضى رضى الله عند كم ساته من آب في زور عفر مايا-" يا الل القيور السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة "ليعني كياجميس التي خبرين بتا وَ مح يا بهم تهميس بتا كين؟ راوي فرمات بين جم في بيآ وازسى وعليك السلام ورحمة الله وبركات يا مير الموتين آب جميل ارشا وفر ما تنیں کہ جارے بعد کیا ہوا ؟ حضرت علی رضی الله عندنے فرما یا تنہاری ہویا ا دوسری شادیاں کر چکی ہیں، مال تقلیم ہو گئے، بچے پیٹیم ہو گئے، تبہارے مکان دوسرے کے مسکن بن مجئے۔ یہ ہیں وہ خریں جو ہارے پاس ہیں ابتم اپنی خبریں سناؤ۔ قبروں س سے ایک مردہ کی بیدوروناک آواز آئی کدا سے امیر الموشین جناب علی مارے كفن پانے ہو گئے۔جوہم نے دنیا میں لیکی میں خرچ کیا اس کوہم نے یہاں پالیا جو چھوڑ آئے تے اس میں ہمیں خسارہ ہی رہا۔ (شرح صدورص ٨٥ جية الله على العالمين ص جلد الحرارال ت محابي ٢٤ علامد المظمى ، جامع كرامات اولياء ص ٢٣٣ جا، ( يمال الاولياء ص ٢٥ مولوى اشرف على تفانوى ديوبترى)

## حضرت عمر فاروق والل بقيع:

اسی طرح کا واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی نقل کیا گیا ہے۔ (جامع کرامات اولیاء

ص ۱۹۸۸ جا شرح صدور ص ۸۷ - جمال الاولياء ص ۱۹ مولوى اشرف على تقالوى)

## حضرت عمر فاروق رضى الله عنه كا قبروالي سيسوال وجواب:

ابن عساکر نے اپنی سند سے ابوابوب فزائی سے روایت کیا کہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانہ شل ایک عبادت گرارٹو جوان تھاجو ہمدوقت محبد شل اللہ اللہ کرتے رہا تھا۔ حضرت فاروق اعظم اسے بہت پندفر مایا کرتے تھے۔ اس کا بوڑھا باپ تھا رات کو و اس نے باپ کے پاس چلا جاتا تھا راستہ شل ایک فاحشہ عورت کا گھر تھا چنا نچہ وہ روزانہ دروازہ پر کھڑی ہوجاتی تھی ایک ون اس متی نو جوان کو پکڑلیا اور گھر میں واخل کرنے دروازہ پر کھڑی ہوجاتی تھی ایک ون اس متی نو جوان کو پکڑلیا اور گھر میں واخل کرنے گئی۔ اس نے اپنے اللہ کو یا دکیا اور اس کی زبان سے بساختہ بیا ہے۔ کمل گئی۔ ان اللہ یک ایک ایک ایک ایک ایک کی واقع کرنے اللہ کا کہ ایک کی ایک میں کہ کا اور اس کی دبان سے بساختہ بیا ہے۔ کمل گئی۔ ان کا اللہ کیا گئی۔ ان اللہ کیا گئی اللہ کھڑو افا ذا کھی میں موجود کی اللہ کیا تھا کہ کہ کو افا فیا ذا کھی میں موجود کی اللہ کیا کہ کو افا فیا ذا کھی میں موجود کی کا دورہ اعراف آیے نہروں)

ترجمہ: میشک وہ جوڈروالے میں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی شیس لگتی ہے ہوشیار ہوجاتے بیں اس وقت ان کی آئکھیں کھل جاتی ہیں۔

پڑھتے ہی ہے ہوش ہو گیا اس عورت فاحشہ نے اپنی با عدی کو بلا یا اور دونوں تھیدٹ کراس کے دروازے پر چھینک ویا۔ باپ نے ویکھا تو اندر لے گیا جب ہوش آیا تو پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ بیٹے نے واقعہ کو بیان کیا اور آیت کا حوالہ ویا۔ باپ نے کہا وہ آیت پھر پڑھواس نے وہی آیت دوبارہ پڑھی۔ اب وہ پڑھتے ہی پھر ہے ہوش ہو گیا لوگوں نے بلا کر ہوش میں لانے کی کوشش کی گرمعلوم ہوا وہ شتی تو جوان اپنی جان جان آفریں کے بیروکر پچکا تھا۔ اب اہل محلّہ نے را توں رات ہی پر دخاک کر دیا۔ جس کو یہ واقعہ حضرت بھروشی اللہ عنہ کو معلوم ہوا آپ اس کے باپ کے پاس تعزی کو تھر دینے کو میں واقعہ حضرت بھروشی اللہ عنہ کو معلوم ہوا آپ اس کے باپ کے پاس تعزیت کوتشریف لے گئے اور فرما یا کہتم نے بھے کو اطلاع کیوں نہ کی ؟ باپ نے عرض کی حضرت بی رات کا

ات تھا آپ کو تکلیف وینا مناسب نہ مجھا۔ پھر آپ اوراس کا باپ ساتھیوں سمیت اس کی قبر پرآئے۔ پھرآپ نے قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا۔ فیقسال عسمسو یا فلاں ولمن صاف مقام ربعہ جنتان فاجا بعہ الفتنی من داخل القبو یا عمر قلد اعطا نبھما اسی فی موتین ۔ لینی اے فلال نوجوان بتا کیا حال ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑے ہوئے سے ڈرگیا اس کیلئے دوجنتیں ہیں اس نو جوان فیش اپنے رب کے حضور کھڑے ہوئے سے ڈرگیا اس کیلئے دوجنتیں ہیں اس نو جوان نے قبر کے اندر سے عرض کی اے عمر فاروق میرے اللہ کریم نے جھے بیدونوں جنتیں عطا فرمادی ہیں۔ (شرح صدورص ۸۹، جامع کرامات اولیاء، جنت اللہ کی العالین بحوالہ کرامات صحاب از فرمادی ہیں۔ (شرح صدورص ۸۹، جامع کرامات اولیاء، جنت اللہ کی العالین بحوالہ کرامات صحاب از فرمادی ہیں۔ (شرح صدورص ۸۹، جامع کرامات اولیاء، جنت اللہ کی العالی بھا تھا کی ، جمال الا ولیاء ص ۲۹۔ از اشرف علی تھا نوی )

## ير بار تريين سوال مور باب:

طبرانی اورابولیم نے دلائل النبوۃ میں حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گز را کیک قبر سے ہوا تو آپ نے قرما یا ا أف أف أف السوس کہ بیٹیس جانتا ۔ بیس کر حضرات صحابہ کے عرض کرنے پر جواباً ارشاد قرما یا کہاس قبروالے کو میرے بارے سوال کیا گیا تو بیرشک کرنے لگا۔ اسے پہنی نے روایت کیا ہے (شرح صدور ص۵۵)

## قبر پر کھڑے ہو کر کہویا فلاں این فلانہ:

رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میت کو وفن کرنے کے بعد ایک شخص قبر کے سربانے کھڑے ہوکرصاحب قبر کواس کا نام معداس کی والدہ کے پکارے دوسرتبہ پکاروتو وہ سنتا ہے جواب نہیں دے سکتا بیٹھ جائے گا تیسری مرتبہ پھر پکاروتو وہ جواب بھی دے گاتم اس کا جواب نہیں میں سکتے کہواللہ تم پررتم کرے ہماری رہنمائی سے فاکدہ اٹھاؤ۔ سيدنا رسول الله صلى الله عليه والمرين كوكلمه برد صابيا:

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اپنے رب کريم سے وعاكى يا الله مير سے والدين كوزند و فرما د سے ، الله كريم نے دعا قبول فرمائى وونوں كوزندہ فرما يا اور وہ دونوں اپنے بيٹے رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم پرايمان لاتے اور پھراپنى اپنى قبروں ميں چلے گئے ۔ (زرقانی علی المواہب ص ج الم جية الله علی العالمين/ خصائص الكبری ص مهم ج٢ م ٢٢ ج٢ ، الشمامة المعنم رب

چود ہویں صدی جری کا جرت انگیز واقعہ:

قصبه سلیمان پاک جو بغداد سے پسمیل دور ہے جس کا قدیم نام مدائن تھا۔ حضرت سلمان فاری کے مزار کی وجہ سے اب سلمان پاک کے نام سے مشہور ہے۔اس ييں دوالگ الگ مزارات جيں جورحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم كى زيارت سے شرف ہونے والے دوصحابہ حضرت حذیفہ بمانی ،حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما کے ہیں۔ پہلے یہ پہال سے دوفر لانگ کے فاصلہ پر تھے جواس وقت غیر آباد جگہ تھی۔ ہوا بیر که حضرت حذیفه بمانی نے خواب میں ملک شاہ فیصل عراتی کوفرمایا کہ ہم دونوں کی قبروں میں دریائے د جلہ کا پانی اثر کررہا ہے۔اس لئے جمیں یہاں سے نکال کر کسی اور جکہ منتقل کر دیں ۔شاہ صاحب ملکی مصروفیات کے باعث بھول گیا۔ دوسری شب دونوں صحابه كرام نے بغداد عراق كے مفتى اعظم كوخواب ميں فرمايا جميں كسى اور جگه منتقل كرديا جائے مفتی صاحب شاہ عراق سے رابطہ کیا خوابوں پر تباولہ خیال ہوا۔ آخر تمام شہر بغداد کے علاء کا اجلاس طلب کیا گیا تمام علاء نے متفقہ فیصلہ دیا کرقر آن مجید وا حادیث نبوی کی روے وہ شہیدزندہ ہیں۔ لبداانیں منتقل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ببرحال

پھر قبروا کے کو کے ''اذکر ما خوجت علیه من الدنیا شها دة ان لا اله الا اله الا اله الا اله الا اله محمد رصول الله و الک رضیت با لله ربا و با لا سلام دینا و بمحد نبیا و با له سلام دینا و بمحد نبیا و با له قو آن اماما ''جبتم کہو پھر منکر تکرین ایک دوسرے کو کہتے ہیں (انطاق چلووالی اب یہال تفہر نے کی ضرورت نبیل اس کی جمت تلقین ہوگئ اوراس کے (موام چلووالی اب یہال تفہر نے کی ضرورت نبیل اس کی جمت تلقین ہوگئ اوراس کے (موام ہونے کی دلیل ) کیلئے اللہ اور اس کا رسول آگیا۔ (کتاب الروح این قیم ص ۲۰،۱۱ دارالکتب علمید بیروت عربی اروز جمدرا غبرجانی با شرفیس اکیڈ کی کراچی ص ۲۰۱۱)

تام الل اسلام كاس يمل ب:

ا بن قیم مزید لکھتے ہیں اگر چہ بیرحدیث تلقین ضعیف ہے لیکن اس پر ہمیشہ۔ عمل جور ہا ہے۔اس سے میت کو فائدہ جوتا ہے۔آج کوئی مانے نہ مانے مگراس حدیث "تلقين ير" فالقال به وما في سائر الا مصار والا عصار غير انكا ركاف في العمل به وما اجرى الله تعالىٰ العادة قط بان امة طبقت مشا رق الا رض ومغاربها وهي اكمل الامم عقولا واو فرها معارف تطيق على مخاطبا بل سنة الا ول للاكر ويقتدى فيه الا خر بالا ول \_" لين ال حدیث پرعمل تلقین ( کہ قبروالے کو پکارو) ہرز مانے میں مشرق ہے کیکر مغرب تک بغیا اعتراض کے برابرعمل جاری ہے اور یہی بات اس پڑھل کرنے کیلئے کافی ہے بیناممکن ہے كەروئے زمین كى امت (علماء فقهاء) جوعقل وعلم میں كامل ترین ہیں (اس پرمشفق ہیں وه برگز برگز غلط عمل پراتفاق نہیں کر سکتے کہ یہ پہلے پچھلوں کیلئے سنت جاری کر جا کیں کہ بعد والے ان کے قدم بہ قدم چلیں قبر والا تلقین سنتا ہے بلکہ وہ قبرستان سے واپس ہوئے والوں کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ (دونوں باتیں حدیث سے ثابت ہیں) ( کتاب الروح ص ١٤٦ في ازاين قيم امام الومابي)

# مفتی اعظم عراق نے قبریں کھولنے اور نعشوں کونتفل کرنے کافتوی دے دیا:

اب عیدالا سی اوائی اوائیگی قریب تھی اس لئے اعلان ہوا کہ ...... 'جج شریف کے دس دن بعد (سلمان پاک) بروز پیر بغداد میں اصحاب رسول اکرم حصرت حذیفہ بمانی وحصرت جابر بن عبداللہ انصاری (مدفون نز دریائے دجلہ) کے مزارات کھولے جا کیں گے نیز عام زیارت کرائی جائے گی۔''

اخبارات میں بداعلان موناتھا کہ دوسرے علاقوں (ممالک) کی خررساں ا يجنسيول نے اس خبر كوعام د نيا ميں پہنچا ديا۔حسن انفاق ديكھنے كدان دنو ل موسم جج نحا جب ججاج حضرات کومعلوم ہوا تو خوشی کی انتہان رہی پھر تو ایک دنیائے اسلامی عراق ہی کیا بلكه تمام حجاز مقدس ،مصر، شام ، لبنان ،اریان ،فلسطین ، ترکی ،بلغار ، افریقه ، روس ، ہندوستان ، عراق کے تقریباً ہرشہر کے لوگ جوق درجو ق سلیمان پاک میں جمع ہو گئے۔ ١٩٣٢ء ( ذوالحبر ) پير كے دن بوقت ظهر تمام تمع رسالت كے پروانوں كى دور دراز سے آئے ہوئے لاکھوں انسانوں کی موجودگی میں قبروں کو کھولا گیا تو تمام حاضرین نے دیکھا كددونو ب صحابة كرام رضى الله عنبما (ملح سلامت جم كے ساتھ) زندوں كى طرح لينے موے ہیں۔ان کے چروں برموت کے کوئی آٹارنہ تے کفی کے مج مونے کے علاوہ ریش مبارک کے تمام بال تک باکل سی حملامت حالت میں تھے۔ زیارت کر نیوالے سے فیصلہ نہ کر سکے کہ پیغشیں قیرہ سوسال قبل کی ہیں۔ بلکہ گمان ہوتا تھا کہ شاید انہیں رصلت کئے ہوئے دو تین گھنٹے سے زائد وقت ٹیس گزرا۔ سب سے عجیب تربات بی تھی کہ ان صحابه کرام رمنی الله عنبما کی آئلسیں کھلی ہوئی تھیں اوران میں اتنی تیز چک تھی کہ چہروں پر

غاز يوں والا رعب نفيا كه ان كى آتكھوں ميں آتكھيں ڈال كر ديكھنا جا بتا تو اس ديكھنے والے كى نظر شہرتی نہيں تقى \_

قبول اسملام: اس موقع پرایک جرمنی ذاکم جوامراض چشم بین شهرت کاما لک تفاوه

بھی بیہ منظر دیچرکراتنا ہے اختیار ہواکہ فورامفتی اعظم عراق کا ہاتھ پکڑکر مسلمان ہوگیا۔

بروایت دیگر پہلے اسے خیال آیا کہ قبر سے پچھ نہ لکلے گا۔ بیہ سلمانوں کا غلط عقیدہ ہے۔

جب اجہام سلامت دیکھے تو ہمت کر کے شاہ فیصل عراق ومفتی صاحب سے آتھوں کا معائد کرنے کی اجازت طلب کی ۔شاہ نے اجازت دیتے ہوئے فرمایا اے ڈاکٹر ہمارا معائد کرنے کی اجازت طلب کی ۔شاہ نے اجازت دیتے ہوئے فرمایا اے ڈاکٹر ہمارا فرمیا ہوئے ہے۔ آخر جب وہ ڈاکٹر (جوعیسائی تھا) دونوں شہید صحابہ کے قریب آیا اور ہاتھ دگانے لگا تو زندہ صحابہ نے فرمایا کہ ''تیرے ہاتھ تا پاک ہیں کہ تو غیر مسلم ہے۔ وکیے لگر ہمیں ہاتھ مت لگاؤ کیوں کہ ہمارے چیرے پر سرکار دو جہاں چیر مصطفے صلی اللہ وکیے سے سام کے مہارک ہاتھ گے ہوئے ہیں۔''

یہ منظر و مکھے کرفورا اس جرمن ڈاکٹر سمیت سینکٹروں عیسائیوں یہو دیوں نے اسلام قبول کرلیا۔

## صحابه كرام خود بخو وتشريف لات إن

بیان ہے کہ جب قبرول کو کھولا گیا خواب کے بیان کے مطابق مزار میں نمی تھی۔ جب اجسام کو کرین کے ذریعے خصوصی آ داب کے ساتھ اٹھایا گیا تو نعشوں میں پچھاس طرح جنبش ہوئی کہ خود بخو دسٹر پچر پرآ گئیں۔ پھراسلامی عما لک کے سر پراہوں سفیروں دوزیروں کے علاوہ شاہ فیصل عراق ان کی پارلیمنٹ کے ارکان کے علاوہ فتی صاحب فاروق شنم ادہ ولی عہد مصروز پر مختار جمہور بیز کیدئے کندھادیا۔ پھرایک خوبصورت شکشے کے تابوت میں رکھ دیا

بلکہ دوسوفٹ بلند کھبول پرکوئی تمیں فٹ اسپاہیں فٹ چوڑ ٹیلیویون سکرین کے ذریعہ دوردور کھڑے نام لوگول نے زیارت کا شرف حاصل کرلیا۔ (سبحان اللہ)

میدواقعہ خیالی پاکستانی نہیں بلکہ دنیائے اسلام کے معتبر نمائندوں نے چٹم دیدواقد
بیان کیا ہے اور مید حیات صحابہ کی کرامت دنیا بھر میں مشہور ہے۔ پاکستان کے مشہور
ادیب سید سچا دحیدر کے بھا نجے سیدعثمان اوران کی اہلیہ محمودہ عثمان نے بھی میدواقعہ پھٹم خود
دیکھا اورا پٹی کتاب ''مشاہدات بلا داسلامیہ'' میں درج کیا ہے۔ (حیات الانجیاء علیم الملام
ص ۲۵ تا ۲۵ ازموادی اللہ یارخال دیو بندی دہائی۔ ناشر مدنی کتب خانہ کہت روڈ لا ہورم)

حیات صحابہ پرسب سے بوی دلیل:

تائیر خالف! قارئین کرام! اس ایمان افروز دافته پر دیو بندیول کے علامہ نے جو تیمرہ کرتے ہوئے اپنے ہم مسلک لوگوں کو انصاف کی دعوت دی ہے وہ حدیہ قار کین کرتا ہوں۔

کھتا ہے۔ اب ہم ہلفظہ واقعہ قل کرتے ہیں جوش القرآن کے رسالہ تعلیم القرآن ابات ماہ الست ۱۹۲۱ء میں چھپا تھا۔ عنوان ہے '' نا قابل الکارصدافت' اورعبارت ہے مذہب کی سچائی اوراچھائی کی سب سے بڑی دلیل عام فہم شہوت اور نا قابل الکار حقیقت مشاہدہ چشم دیدہ واقعہ۔ آ ہے اب ہم صدافت دین اسلام اور حقانیت قرآن پراپ نی مشاہدہ چشم دیدہ واقعہ پیش کرتے ہیں۔ تاکہ حق پرست اور انصاف پیند اہل علم فہم (دیو بندیت و وہابیت) کی طرف داری سے بلندہ وکر سوچین اور حقیقت تک پنچیں فہم (دیو بندیت و وہابیت) کی طرف داری سے بلندہ وکر سوچین اور حقیقت تک پنچیں (کھر ندکورہ مکمل واقعہ قل کرنے کے بعد لکھتا ہے ) اس واقعہ کے بعد بغداد میں کھلیلی چ کی اور بیش اور کی اور نصر ان خاندان جوق در جوق مجدوں میں قبول سلام کیلئے آتے مسلمان ہوکر والیس جاتے۔ ان کی تعداد کا اندازہ لگا تا آسان نہ تھا یہ کی کتا ہے کا لکھا ہوا

سے اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن حقیقت جیپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو مجھی آ نہیں سکتی کافذ کے پھولوں سے توشبو مجھی آ نہیں سکتی کافذ کے پھولوں سے آپ بھی ملاحظہ کریں وہ منظر جوناظرین کی آتھوں میں ساگیا کیمرہ شین نے محفوظ کرلیا۔

علامہ شجاع آبادی کی گواہی: بغداد شریف میں چھم دیدخوش نصیب گواہوں سے میں (علامہ فدا بخش شجاع آبادی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ) نے بیکرامت حیات صحابہ کا واقعہ باربارستا۔ فداوند کر یم ہمیں بھی شہادت کارتبہ عطافر مائے اور بارباران شہداء صحابہ کرام کی قبور کی حاضری کا شرف عطافر مائے ۔ آمین ۔ (گلدستہ نورس ۱۳۸۳ کے طبع ٹانی ازعلامہ خدا بخش اظہر ملتان رحمۃ اللہ علیہ)

# شمربعره كاسدفون بوندريز:

صافظ ابوالفرج بن الجوزى نے تاریخ بیں بیان کیا کہ بھرہ بیس کی وجہ ہے قبور کی گئیں ان بیس مات آ دی نظر آئے۔ ان بیس سے ہرا یک کا گفن اور بدن سیح سلامت شخصاور مشک و عزر کی خوشبو کیس مبہک رہی تھیں ۔ سرکے بال صاف اور ہونٹ تر تھے گویا کہ انہوں نے ابھی پانی پیا ہے ۔ آئھوں بیس سرمہ لگا ہوا تھا اس کی کو کھ بیس تکو ارکا نشان تھا جب بعض و یکھنے والوں نے اس قبروالے کا بال کھنچا جا باتو وہ جسم کا بال زندہ انسان کے بالوں کی طرح مضبوط تھا۔ (شرح صدور ص ۸۳)

# جماعت عشره مبشره كے صحابى كى قبر ميں جب پانى آيا:

بھرہ میں صرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا شاوع ہم ہم وہ عابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ہوتا ہے آپ کو جنگ احد میں اور تے لوتے پھر زخم گئے۔ اگر چہ شہید نہ ہوئے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کم فر ما یا کرتے تھے بیز مین پر چتا پھرتا شہید ہے۔ ( کنز العمال) آپ اس میں جنگ جمل میں شہید ہوئے (اکمال) شہادت کے بعد آپ کو بھرہ کے قریب فن کردیا گیا۔ عرصہ بعد وہاں پائی آگیا۔ قبر ڈوب گئی۔ آپ نے ایک شخص کو خراب میں بار بار قبر بدلنے کا فر ما یا کہ میری قبر میں نمی ہے۔ چنا نچہ حضرت عبداللہ بن خواب میں بار بار قبر بدلنے کا فر ما یا کہ میری قبر میں نمی ہے۔ چنا نچہ حضرت عبداللہ بن عباس کے مشورہ سے قبر کھولی گئی اور لاش کو با ہر لکال کر دوسری جگہ وفن کر دیا۔ کافی مدت کر رجانے کے بعد بھی آپ کا جم صحیح سلامت بالکل تر وتا زہ خوشبو دار تھا۔ (کر ابات صحابہ بحالہ کی بعد اللہ علیہ)

# حفرت عبدالله بن تامر كے تازه زخم:

حضرت عمرفاروق رضى الله عند كرزمان يس نجران كايك آدى في غير آباد

ز بین میں گڑھا کھودااس میں عبداللہ شہید کو پایا ان کے سرکے زخم پر ہاتھ رکھا ہوا تھا جب ہاتھ ہٹایا گیا تو خون بہنے لگا جب زخم پر ہاتھ رکھا تو خون بند ہو گیا۔ (سیرت ابن ہشام بحالہ حیات الانبیا مص• ازمولوی اللہ یارخاں دیو بندی)

## قبروالاكبرياده خوش موتاب :

فرما يارسول الله صلى الله عليه وسلم في قبروالا اسوقت بهت زياده خوش موتاب -جب اس كاكونى بيارازيارت كيليخ آتاب -اذا زاره من كنان يحبه في دار الدنيا (شفاءالقام بحواله حيات الموات صفي علامان امام حرد شاخال عليا ارتر)

#### حفرت عمروبن عاص رضي الله عنه :

قاتح مصر صحابی رسول صلی الله علیه وسلم نے اپنے بیٹے (وہ بھی صحابی ہیں) کو انتقال کے دفت فرما یا جب میرا انتقال ہوجائے تو میرے جنازہ کے ساتھ نہ کوئی نو حہ کرنے والی ہونہ آگ، پھر جب ہم جھے دفن کرنے لگوتو بھے پر گھم تھم کر آ ہت آ ہت ہمٹی ڈالنا اور میری قبر کے اردگر داس قدر کھڑے رہنا جنتی ویر ہیں اونٹ زخ کر کے اس کا گوشت اور میری قبر کے اردگر داس قدر کھڑے رہنا جنتی ویر ہیں اونٹ زخ کر کے اس کا گوشت تقییم کردیا جائے تا کہ تم سے جھے انس وسکون ملے۔ ( ایعنی تبہارے کھڑے رہنے ڈکر کرنے سکون ملے گا سوالات میں آ سانی ہوگی) میں جان اوں کہ میں رب کے کرشتوں کو کیا جواب دوں۔ (محکولا صفحہ ۱۳ السلم شریف)

# قررة آن خواني كرنا:

حضرت عمرورضی اللہ عند کی وصیت کا منشا پیتھا کہ بعد فن قبر کا گھیرا ڈال کر ذکر اللہ کرنا قرآن خوانی کرنا اس کی تا ئیداس سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عندرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں اور فن میت کے بعد اس کے الله على موت بين جود نيااورآخرت كيليح بهتر بين \_(شرح صدور ص٥٣)

حضرت عامر بن فہیرہ وہ خوش نصیب صحافی خادم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جو بجرت کے دونوں صح دشام غارثور میں دود دھ کہ بچایا کرتے ہتے۔ بیہ حضرت رضی اللہ میں بہتر معونہ میں شہید کرویئے گئے تو ان کی لاش شہادت کے بعد زمین سے غیب ہوگئی۔ میں خیف والوں نے آسان کی طرف دیکھا تو لاش آسان وزمین کے درمیان معلق مشہری ہوگئی۔ پھر نیچ زمین پرآگئی۔ (بخاری ص ۱۸۵ ج۲)

للغ الارض كى جاليس دن بعدلاش ملى:

مقام معیم میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی لائں سولی پر لکی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو مسلمان خبیب کی میت کوا تار کرلائے گا اس کیلئے ہم جنت کا وعدہ کرتے ہیں۔ یہ فوق خبری من کر حضرت زبیر بن العوام حضرت مقداد بن الاسودرضی اللہ عنہ اللہ عنہ وقت ہوں گئے۔ جیا لیس کفار لاش کا پہرہ دے رہے تئے جوسو گئے۔ صحابہ کرام نے لائش کوسولی سے بحف ظفت اتار لیا۔ اس وقت چا لیس دن گزرنے کے باوجود لائش بالکل تروتازہ خوشبودارتھی۔ زخموں سے تازہ خون کے قطرے قبک رہے تھے لائش مبارک کیکرروانہ ہوئے تو ستر کفار نے بیچھا کیا۔ جب صحابہ کرام وضی اللہ عنہ م نے محسوس کیا لائش کی بخوبی حق اور ان میں موقع کی نزاکت کے بیش کی بخوبی حق بادی و بیش کرائی دم زبین پھٹ گئی اور لائش کو زبین پر رکھ دیا۔ خداکی شان دیکھئے کہ ایک دم زبین پھٹ گئی اور لائش کو زبین خود بخود برابر ہوگئی اس لئے آپ کا لقب بلیغ الارض۔۔۔ (جس کو زبین گل گئی) ہوا۔ ( مدارج النہ چاص جا حیا قالصحابہ سے ۱۳ میا قالت بلیغ الارض۔۔۔ (جس کو زبین گل گئی) ہوا۔ ( مدارج النہ چاص جا حیا قالصحابہ سے ۱۳ میا قالت بلیغ الارض۔۔۔ (جس کو زبین گل گئی) ہوا۔ ( مدارج النہ چاص جا حیا قالصحابہ سے ۱۳ میا قالت بلیغ الارض۔۔۔ (جس کو زبین گل گئی) ہوا۔ ( مدارج النہ چاص جا حیا قالصحابہ سے ۱۳ میا قالت کیا تو سف کا نہ حلوی)

سر ہانے سورۃ بقرہ کاشروع (مفلحون تک) اور پیروں کے پاس بقرہ کا آخر (آمن السوسول ) سے اختیام تک پڑھو۔ (مفلوۃ شریف شفہ ۱۴۳) اس سے قبرستان بیل قرآن خوانی کا ثبوت واضح ہوا۔

#### قريس صرف نوراي نورتها:

بیمی نے دلائل میں حضرت انس بن ما لک کی زبانی لکھا ہے۔حضرت عمر فاروق نے ایک گفتا ہے۔حضرت عمر فاروق نے ایک گفتار کا کمانڈر حضرت علاء بن حضری کومقرر کیا۔ جنگ کے بعد راستہ میں ان کا انقال ہو گیا۔ ہم نے ان کو دفن کر دیا۔ جب دفن سے فارغ ہوئے تو کسی وجہ سے دوسری جگہ دفن کرنے کیا ان کی قبر کو کھولا گیا جب لحد تک پہنچے دیکھا کہ قبر حد لگاہ تک وسیج سے مگر آپ کی لاش نہتی اور تمام قبر نور سے روش تھی۔ ہم نے بید نظارا دیکھا پھرای طرح منی دال کرواپس آگئے۔ (البدایدوالنہایہ ج) گھرح صدور)

# جنتی کھل کھارہاہے:

امام احمہ نے حصرت جابر بن عبداللہ سے روایت کیا کہ ہم نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اور ہے ہے کہ ایک اللہ علیہ وسلم کے ہم اہ جار ہے اور اس نے عرض کیا جھے اسلام کی تعلیم و بیجئے۔ اس وقت وہ سواری سے گر پڑا اور مرگیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ جمنت کم لعمتیں زائد حاصل کرلیس نیز فرمایا یہ بھوکا مسافر مرگیا۔ بے شک میں نے جنت میں و یکھا ہے کہ اس کی دونوں حور یں بیویاں اس کے منہ میں جنت کے پھل رکھ رہی تھیں۔ (شرح صدور ص ۸۱۷) جھنتی جبدا ور حور ہیں :

ابن ماجہ میں ہے نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کا خون زمین پر گرنے تک اس کی جنتی دو ہویاں حوریں اس کا استقبال کرتی ہیں۔ان میں سے ہرایک ہاتھ میں

#### بے پردہ کلام:

غزوہ احدیث حضرت عبد اللہ شہید ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا
اے جا بر بن عبد اللہ رضی اللہ عنبما صبر کریٹ مجھے خوشخبری سنا تا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے
ساتھ پنیر پردہ کے بات نہیں کرتا مگر تیرے باپ کوزندہ کر کے پھر بے جاب کلام فر مایا ....
اور پوچھا میرے بندے تیری کوئی خواہش ہے؟ تو تیرے والدعوض کی یا اللہ صرف یہی
ہے کہ و نیایش پھر جا کر جہا دکروں اور شہید ہوجا ویں ۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا یہ منصب تجھے
مل گیا ہے مرنے کے بعد پھر نہیں ۔ (ترندی ص ۱۲۵ ج ۱۴ بابواب تغیر القرآن، فتح الباری
مدینہ الرسول از علامہ منظور احمر صاحب)

#### لنگ كيماتھ جنت ميں:

حضرت عمر وبن جموع کے ایک پاؤں میں شدید لنگ پن تھا اچھی طرح جہادنہ
کر سکتے تھے گرشوق سے جنگ احد میں شریک ہو کرشہید ہوئے ،گھرسے چلتے وقت کہا
تھا۔اللہ کی تئم میں یقین رکھتا ہوں میں ای لنگ کے ساتھ جنت کوروندوں گا۔شہا دت
کے بعدر سول خدا مخبرصادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا" لمقد و اثبیة بسطابعو جة
فسی المنجنة "میں نے اسے ای لنگ کے ساتھ ہی جنت میں چلتے ہوئے دیکھا ہے۔
(زر تانی دوم مدارج المنوق میں ج

#### عسل فرشتوں نے دیا:

حضرت حظله رضَّی الله عنه بحالت جنابت جنگ بین شریک ہو گئے بوجہ مجوری عنسل نہ کرسکے ۔ شہادت کے بعد جب لاش نظر نہ آئی تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا بیس نے ویکھا کہ حظلہ کوفر شتے عنسل دے رہے تھے۔ جب لاش کو تلاش کر لیا گیا تو

الل سے پانی کے قطرات فیک رہے تھے۔ (خصائص الکبری ص ۲۰، مدارج النوق ج۲، مدارج النوق ج۲، مدارج النوق ج۲، مدارج النوق

#### جنت میں اُڑنے والے:

حضرت جعفرین ابی طالب بہت ہی جانباز بہا در ہتے۔ آپ نے جنگ موند ۸ ہے کہ کی بین شرکت کی۔ سپہ سالا ری کے فرائض سرانجام دیتے ہوئے پرچم اسلام بلند کرتے ہوئے آپ کے دونوں ہاتھ کٹ گئے (اورجہم پرلوے زخم آئے) جھنڈے کو صرف ہازووی کے ساتھ تھام لیا۔ آخر جام شہادت نوش کر گئے۔ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رافت جعفو یطیو فی المجنة مع المملا نکھ ۔ یعنی جعفر کوفرشتوں کے ساتھ (نورانی بازووں کے ساتھ جوان کوعطا ہوئے ہیں) اڑتے ہوئے و یکھا ہے۔ اس لئے آپ کا لقب فروالجماعین (وو با زودوالا) اور طیار (اڑنے والا ہے) (تر ذی کا شہدوم آکرا ہات محابہ)

### ام المؤمنين كي عطا:

ظیفہ مجاز جم علی دیو بندی نے لکھا کہ ( کہ شریف میں ) جھے تحت بھوک گئی تھی ایک روٹی کیلئے ہرکس کے پاس گیا مگر کہیں سے نہ ملی مجوراً زیارت کیلئے مزارشریف ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا پر گیا تشیروں کی طرح ندا کی اے دادی محتر مہ آپ کا مہمان ہوں کھانے کیلئے بچھ عنائت فرمائی اور جھے اپنے لطف دکرم سے محروم نہ فرمائیں مہمان ہوں کھانے کیلئے بچھ عنائت فرمائی روح کو ایصال او اب کیا ہیں نے آپ کی قبر کھر ہیں نے سورہ فاتحہ، اخلاص پرھ کران کی روح کو ایصال او اب کیا ہیں نے آپ کی قبر انور پر سرد کھا ہوا تھا کہ رزاق مطلق کی طرف سے اچا تک تا زہ اگور کے دوخو شے بیرے ہاتھ میں آگئے ۔ جیب ترین بات بیٹی کہ سردیوں کا موسم تھا اور کسی جگہ انگور دستیاب نہ ہاتھ میں آگئے ۔ جیب ترین بات بیٹی کہ سردیوں کا موسم تھا اور کسی جگہ انگور دستیاب نہ خشے ۔ (مخزن احدی ص ۹ مطبوعاً کرہ ۔ ماخوذ مزارات اولیاء ازاعلامہ سیدشاہ تراب المق کرا چی)

معلوم ہوا: کہ حاجت روائی کیلئے مزارت پر حاضری دینا اوران کومشکل وقت میں پکار ہ جائز ہے اوراس سے صاحب قبر کا تصرف اور فیض مرادع طاکر نا ثابت ہوا۔

## سيده فاطمة الزبرارسى الدعنها كى شفقت:

بنت کیمین کیمبل پوری کوسید عالم حضرت رحمة اللحالمین صلی الله علیه وسلم کی بخشر بیداری زیارت ہوئی ۔ ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا وامام حسن رضی الله عنبما بھی تھے۔ رحمة للحالمین صلی الله علیه وسلم نے لڑکی کو پھیم شحائی عطافر مائی جو بعد میں گھر والوں نے بھی کھائی ۔ بروایت ڈاکٹر غلام جیلائی واقعہ کیمین کیمبل پور ( بحوالہ زیارت نبی بحالت بیداری زیارت نبر ۱۰ میرالجیومدیق)

# حفرت صعب رضی الله عندنے گھر کے حالات بیان فرمائے

حضرت صعب اور حضرت عوف رضی الله عنها دونوں ایک دوسرے کو بھائی ہجھتے ہے۔

تنے پہلے حضرت صعب فوت ہو گئے با ہمی محبت کی وجہ سے جناب عوف کو صعب خواب میں سلے تو جناب عوف نے صعب سے پوچھا بھائی جان آپ کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ پیش آیا۔ حضرت صعب نے فرمایا مصائب کے بخشش ہوگئی نیز فرمایا ہیں فلاں یہودی کا چیش آیا۔ حضرت صعب نے فرمایا مصائب کے بخشش ہوگئی نیز فرمایا ہیں فلاں یہودی کا وی دینا رقرض دینا ہے۔ لہذا میرافلاں .... (صندوق) جو گھر میں ہاس سے تکال کر اسے دیار قرض دینا ہے۔ لہذا میرافلاں .... (صندوق) جو گھر میں ہات تکال کر اسے دیدو۔ مزید فرمایا میرے گھر جو جو واقعات ہور ہے ہیں جھے خبر ال جاتی ہے۔ حتی کہ آئی سے چندون ہو جائے گی اس لئے اس کی ولیو گئی جھے دن کو اس خواب کی صبح کو میں حضرت کے بعد فوت ہو جائے گی اس لئے اس کی ولیو گی کر لو۔ اس خواب کی صبح کو میں حضرت صعب بھائی کے گھر گیا۔ گھر والے جھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تعشر گفتگو کے بعد میں صعب بھائی کے گھر گیا۔ گھر والے جھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے گھر گھا کہ جناب صعب

مرحوم سے کچے قرض لینا تھا؟ بولا اللہ ان رحم قرمائے وہ اللہ کے رسول کے بڑے استھے صحابی تھے۔جو کھ قرض لینا تھا میں نے معاف کر دیا ہے میں نے کہائم بتاؤ کہ کتنا قرض تھا۔ يبودي تے كہاوى دينار يل في اسے دى وينار دے دينے بولا الله كي تتم بياحينه واى ویتاریس جویس نے دیے تھے۔ اس نے سوچا کدایک بات بچ ہوئی پھریس نے بلی والی بات ہوچی وہ بھی چے ہوئی، گھر والوں نے جوجو واقعات پیش آ چکے تھے۔ بیان کے وہ بھی قبر میں من چکا تھا۔ پھر میں نے بیٹی والی ہات کی تو تھروالے کہنے لگے وہ تھیل رہی ہے۔ میں نے جاکر پیارے ہاتھ لگایا تواہے بخارتھا۔ میں نے کھر جاکر میں نے گھر والوں کو کہا اس کی تم ....... کرو \_ پھر وہ چھ ماہ کے بعد انتقال کر گئی ۔ بی خبر بھی کچی ہو کی ۔ ابن قیم مزید آ کے بھی لکھتے ہیں کہ حضرت عوف بڑے فقہی مجھدار صحالی تھے انہوں نے قبروالے کی وصیت و بیانات برا چھے قرائن و تحقیق ہے عمل کیا ......کہ کوئی اعتراض نداً تھ سکے (ای طرح حفزت ثابت کے شہید ہونے کے بعدان کی بیان کردہ وصیت بھل ہوا وہ بھی حضرت ابو بکرصدیق کی خلافت میں ) آجکل کے لوگ اسے مانیں یا نہ مانیں مگریہ حقیقت ہے۔ (کتاب الروح عربی سام، شرح صدور ص ۲۲۹ عربی)

سیک ہے۔ رسم اب بروں بری مان بری سیدوں ، بری ہے وقت میں کدوہ حق تعالیٰ ﴿﴾ خیال رہے کہ اہل قبور کی مانا قائیں وامور غیبیہ کی ہا تیں مجھے وحق میں کدوہ حق تعالیٰ کے گھر میں میں ۔ (شرح صدور)

> م کون کہتا ہے اولیاء مر گئے فانی چھوڑ کر اصلی گر گئے

حضرت ابوبكر صديق اكبرر ضي الله عند في خرقه عطافر مايا:

حضرت مجدوالف ٹانی کے خلیفہ شیخ طاہر بدخشی فوجی ملازم تھے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر فوج سے علیحدہ ہو گئے اور گودڑی پکن لی حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنیم کے دیدار کیا۔ (انقاس العارفین)

﴿ ٥﴾ اور تگ زیب ووارا شکوه کی بهن جہاں ارا بیگم : کواولیاءاللہ علیہ بری عقیدت شی این بیگم : کواولیاءاللہ علیہ بری عقیدت شی این عقیدت شی این بیان کرتی ہیں کہ ہم نے بیداری ہیں نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے اربعہ نیز اصحاب کہار رضی اللہ عنہم کی زیارت کی ہے۔ اور اس محفل ہیں میرے پیر طاشاہ قاوری بھی موجود شے۔

### ﴿١﴾ كوجرانواله كغوث العصركوزيارت:

حضرت خواجہ مجمد عمر عباسی قادری کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہات ہیداری اپنی زیارت بابر کت عطافر ما کر حضرت خوث العصر بنادیا۔ آپ کا مزار گوجرا نوالہ کے بازار خرادال بیل ہے۔ ڈاکٹر مجمدا قبال اس مزاد پر جوتے اُتار کر حاضری دیتے تئے۔ ﴿ ﴾ حضرت خواجہ مجمع عمر عباسی گوجرا نوالہ ک ﴿ ﴾ حضرت خواجہ مجمع عمر عباسی گوجرا نوالہ ک بوے بھائی ہیں ) آپ دریائے چناب پر مجاہدات بیل مشغول تھے کہ اسی دوران سرور کو نین صلی اللہ علیہ وسلم مع جمع صحابہ کرام وتا بعین رضی اللہ عنہم اجمعین کنار دریا پر تشریف فرما ہوئے .... اور فرما یا ' اے احمد یا راقو مجھے چاہتا ہے آپ نے دست بستہ عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بھر ور چاہتا ہوں' میس کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرار بھر ور چاہتا ہوں' میس کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرار وجہ میں مصافحہ کیا اور بغل گیر ہوکر فرمایا۔

## حال مقيم كوندلانواله كے سيد صاحب كوزيارت:

حضرت علامدالحاج سير حكيم محد غلام يليين بخارى قاورى في راقم الحروف س

رضی الله عند نے آپ کوخرقد عطافر مایا - (زبدة لقامات بحوالدزیارت نبی بحالت بیداری ۱۸۳۰) که حضرت فقهی علی بن عبدالله الصباغی رحمة الله علیه کو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکرصد بیق رضی الله عنه کی زیارت ہوئی (حالت بیداری میں) - (زیارت نبی صلی الله علیه وسلم بحالت بیداری ازعبدالجیدلا ہور)

# ﴿ ا ﴾ خلفائے راشدین رضی الله عنم (چاروں) کی زیارت:

سلطان العارفین حضرت سلطان با ہوخودار شادفر ماتے ہیں ایک مرتبہ بچپن ہیں بجے حضرت علی ابن ابی طالب اپنے گھوڑے پر سوار کر کے سرور دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اس وقت وہاں آپ کے علاوہ جملہ انبیاء وسرسلین تمام صحابہ خصوصاً خلفائے راشدین (چا ریار) وحضرات حسنین کریمین وحضرت بیخ عبد القادر جبیلا نی موجود نئے ... سب حاضرین مجلس سے اس فقیر کوروشناس کرایا گیا اور فر مایا یہ فقیر با ہو ہمارا نوری حضوری فرزند ہے ۔ پھر خصوصا چا ریا ر (حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت علی مرتفظی رضی اللہ عنہم ) نے جھے باری باری گو و میں بھایا۔ حضرت عثمان غنی حضرت علی مرتفظی رضی اللہ عنہم اور پیر عبد القادر جیلا نی نے کمال شفقت فرمائی اور حضرات اما بین حسین رضی اللہ عنہم اور پیر عبد القادر جیلا نی نے کمال شفقت فرمائی اور مجت پدرانہ کا اظہار فرمایا اور اپنی توجہ وفیض سے مشرف و سرفراز فرمایا (بیرحالت بیداری کو زیارت تھی)

﴿٢﴾ ایک مجذوب کورسول اکرم صلی الله علیه دسلم کی حالت بیداری میں زیارت ہونی اور چاروں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔

﴿ ٣﴾ خواجہ قا در بخش نے حالت بیداری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ کی افتد اور بیس مع چاروں محابدرضی اللہ عنهم کے نماز اداکی۔

﴿ ٣ ﴾ حافظ سيدعبد الله نے بحالت بيداري رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كا مع صحاب كرام

بیان کیا ایک مرتبہ تا جدار مدینه مرورقلب وسین سلی الشعلیہ وسلم نے کرم فرمایا کہ ایک دن خواب بیس کیا و بھتا ہوں کہ آپ سلی الشعلیہ وسلم ایک صحرا بیس تشریف لے جارہے ہیں۔
بیس نے آگے بڑھ کرقدم ہوی کی تو دیکھتا ہوں آپ کے ساتھ ایک محتر مہ مرمہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی الشرعنہا با پر دہ تشریف فرما ہیں۔ دل بیس خیال آیا کہ آگے بڑھ کر امال بی کی قدم ہوی کر لوں تا کہ نجات تھیب ہوجائے۔ آپ میری اس قبلی بردھ کر امال بی کی قدم ہوی کر لوں تا کہ نجات تھیب ہوجائے۔ آپ میری اس قبلی کیفیت پر مطلع ہوئیں۔ فرمایا بیٹا آج تک ہمارے جسم کی طرف کسی غیرمحرم نے نظر نہ کروہ میرے دل کے الشافی تم بھی ایسا ہرگز نہ کروہ میرے دل کی دنیا بیدار ہوگئی کہ الشافتائی نے میرے دل ک

## ﴿ ٨ ﴿ حم شريف يس زيارت :

بروایت روض الریاحین که خانه کعبه حرم شریف میں اکثر انبیاء کرام تشریف فر ما ہوتے ہیں ۔امام الانبیاءامام الحرمین صلی الله علیه وسلم کے ساتھ حضرات صحابہ کرام واہل بیت اطہار کے علاوہ بے شار اولیاء عظام کی زیارت ہوئی ہے۔

اراده كوسيده امال جي پرځا برفر ما ديا (بيه إتسَّقُنو ا فَرَمَهُ الْمُؤْمِن ) لِعِيْ موس كي فراست

ے بچ کدوہ اللہ کے تورے دیکتا ہے۔ (بیان قلمبند کردہ...مورجہ ۱۳ محرم الحرام ۱۳۲۱ھ)

## ﴿٩﴾ حالت بيدارى من تماز باجماعت:

حضرت خواجہ فقیر نور محمد قادری سروری فرماتے ہیں میں نے عالم واقعہ میں ویکھا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمارہ ہیں اور چند انبیاء کرام علیم السلام اور اصحاب کہارضی اللہ عنبیم مقتد گئ بن کرنماز اوا فرمارہ ہیں۔اس نماز میں ایسی لذہ تھی کہ سب وجد میں بتنے جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کی آقا وعا فرما ہے اللہ تعالیٰ مجھے تمام انبیاء کی زیارت کا شرف عطافر مائے۔آپ نے دوبارہ ہاتھا کر دعا تعالیٰ مجھے تمام انبیاء کی زیارت کا شرف عطافر مائے۔آپ نے دوبارہ ہاتھا کر دعا

ار مائی ۔ اس وقت میں نے ویکھا کہ سجد کے باہر تمام انبیاء کرام گزررہے ہیں اور جھے مصافحہ کاشرف عطا کررہے ہیں۔

### ﴿١١﴾ ملاقاتون كاطويل سلسله:

شخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں۔ایک مرتبہ چھ ماہ تک برابر خفی طور پر روزول کا اہتمام کیا اس عمل سے بعض گذشتہ انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقا تیں ہو کیں ایک مرتبہ عالم بیداری ہیں سید کا نئات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم مع حضرت علی مرتضی و حضرت امام حسین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہم کی زیارت ہوئی۔ بیزیارت و ملا تا توں کا سلسلہ بہت طویل ہے۔

## ﴿ الله بهشتی دروازه:

خواجه نظام الدین اولیاء رحمة الله علیه کو بحالت بیداری جس جگه رسول اکرم مخبر صاوق قاسم جنت صلی الله علیه وسلم کی زیارت ہو کی تقی اس جگه ایک ورواز ہ بنا دیا گیا جے مہشتی درواز ہ کہتے تایں۔

### (۱۲) زيارت الل بيت وس محرم:

حضرت ابوالحسنات قطب الدین احمد بھانجے حاتی ہم الحسن آیک مرتبہ شب شہادت دس محرم الحرام ۱۳۱۳ ھے کو معمول کے مطابق گھر میں درووشریف پڑھ رہے تھے، ویکھا کہ حضور پر ٹورشافع ہوم المنشور صلی اللہ علیہ وسلم صحن مکان میں رونق افروز ہیں اور ونوں طرف خلفائے راشدین کھڑے ہیں اور ساتھ کنارہ مبارک پر اما مین الشہیدین حضرات حسنین رضی اللہ عنہم سیدۃ النساء لخت جگر رسول زوجہ بتول سیدہ زہرہ رضی اللہ عنہا تشریف فرما ہیں۔ (حوالہ نہراتا ۸، زیارت النبی بحالت بیداری حصد دوم اور حوالہ ۱۲۱۹ تشریف اللہ عنہا

تھیجت سے بلاؤ کھر میں نے جب ظہر کی نماز اداکر لی تو بہت سے لوگ اکھے ہو گئے

میں نے ویکھا حضرت علی الرتضی رضی اللہ عن تشریف فرما ہیں۔ اور جھے فرما یا بیٹا کیا بات

ہے۔ وعظانیں کرتے میں نے وہی عذر عرض کیا جو سرکا رابد قرار کی خدمت میں عرض کیا

ماحضرت علی نے فرما یا اپنا منہ کھولو میں نے منہ کھول دیا تو حضرت علی نے چھر تبدا پنا

لعاب وہن میرے منہ میں ڈالا میں نے عرض کی آپ نے سات مرتبہ بیں کرم فرما یا جبکہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ اصحابہ وسلم نے سات مرتبہ منہ میں لعاب ڈالا ہے۔ اس پر
حضرت علی نے فرما یا اوب کی وجہ سے ۔ (سفیدہ الا وایا و، اخبار اللا خیار، بیخ عبد المحق محدث دہلوی،

الحادی للفتا دی محدث سیوطی ، بہتہ الا سرار امام قطعوی شافعی کیہ حالت بیداری کا واقعہ ہے۔ (روح

م لعاب اپنا چٹایا احمد مختار نے ان کو تو کو تو کھر کیے نہ ہوتا بول بالا خوث اعظم کا شیخ خلیفہ بن موسیٰ کوزیارت :

حضرت موصوف حضرت فوث اعظم كم معصر بين حضرت خليفه رحمة الله عليه كا موت كا وقت قريب آيا تو كلم شهاوت پر هر بشاش بشاش چروست فرمايا" هدا محمد صلى الله عليه و آله وصلم و اصحابه يبشوو نبى برضوان الله وصلو اته" بي صفرت سيدنا محم مصطفح صلى الله عليه وآلدا صحابه وللم البين صحابه كرام كرما تحد تشريف فرما بين اور جمح الله كي رضامندى كي خو خبرى و درب بين - (الحاوى جما، بجة الاسرار) شايئ مسجد و الى ومقام زيارت:

شہنشاہ شاہ جہاں (والداورنگ زیب عالمگیر) • الماج شاعظیم الشان منصوبہ کے تحت ساتھ ایک مسجد شروع کرائی ، ہرروز پانچ بزار مزدورمستری کام کرتے تھے۔ چھ

حسداول میں ملاحظ فرمائے) خیال رھے! بیر فدکورہ کتاب کامؤلف ویو بندی مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔

حفرت فوث اعظم يدكرم:

سيدكبيرالمعروف بدفئ بقاءكابيان ب كدايك مرتبه سيدناغوث اعظم كيمجلس میں وعظامن ر ہا تھا اچا تک آپ نے سلسلہ کلام ختم فر ما یا اور منبر سے زمین پرآ گئے پھر منبر ك دوسر ب درجه يرجا بيشے كريس نے ديكھاكه پېلان پندا تناوسى ہوگياكه حدثگاہ تك تچیل گیا۔اس پرریشمی فرش بچھ گیا اور رسول ا کرم صلی الله علیه وآلہ واصحابہ وسلم اس پرجلوہ افروز ہوئے اور ساتھ حصرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم حضرت عثمان غنی حضرت على حيدر كراررضى الله تعالى عنهم بهى تشريف قرما بين تو الله تعالى في حصرت غوث اعظم ك ول پر جلی ڈالی آپ جھک گئے۔قریب تھا کہ آپ زمین پر گرجاتے مگر رسول کریم صلی اللہ عليدوآ لدواصحابدوسكم نے سہاراويا-آپ سنجل كئے كر آيكا وجودست كياچندساعت ك بعدو جود پھر بڑھنے لگاخی کہ بہت بڑا اور رعب دار ہو گیا پھر بیسب پھے میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر شیخ بقانے فر مایا پہلی مجلی ایسی تھی جس کے ظہور سے کو کی قائم نہیں روسکتا جب تک کہ گرجاتے دوسری مجلی جلالی تھی جس ہے چھوٹے ہو گئے اور تیسری مجلی جمالی تھی جس سےآپ برھ گئے۔(نزمت الخاطر الفاتر ص ٢٠١١ لماعلى قارى)

﴿ فَوْدِ حَضَرَت غُوثُ اعظم فَرِ مَاتِ بِينَ كَهَ الْكِ مُرتَبِينَ نَهِ مَمَا زَظْهِرَ سَ مِهِلِي رسول الله صلى الله عليه وآله اصحابه وسلم كى زيارت كى \_ آپ نے فر مايا بيٹا وعظ كيوں نہيں كرتے بيں فير فير مايا بيٹا وعظ كيوں نہيں كرتے بيں آپ نے فر مايا عرض كى بيں آپ نے فر مايا عرض كى بيں آپ نے فر مايا عرض كى بين آپ نے فر مايا عبد القادرا بنا منه عولو بين نے منه كولاتو آپ نے سات مرتبہ ابنالعاب وہن مير سے منه بين والا اور فر مايا لوگوں كو وعظ كرواوران كورب كے راستة كى طرف عكمت اور اچھى بين والا اور فر مايا لوگوں كو وعظ كرواوران كورب كے راستة كى طرف عكمت اور اچھى

فرماتے ہیں) میں نے ۵-۱۳۱ ہیں کو دیکھا کہلوگ جماعت در جماعت آپ کے مزار کی زیارت کوجارے ہیں۔ بیسلملہ عرصہ درازے مسلسل جلاآ رہا ہے۔ بیروت کے سفر کے دوران میں بیار ہو گیا تین سال تک بیار رہا۔معدے کے عصب میں ضعب تھا میں اس مرض کے ہاتھوں چور چور ہوگیا۔اطباءعلاج سے مایوس ہو گئے۔ پھر ایک رات سوتے ہوئے کسی کی آواز آئی کہ حضرت میسرہ رضی اللہ عنہ کی زیارت کیلئے جائے ۔اب میں سمجھ کیا کہ جھےان کی زیارت سے شفا ملے گی۔ پھر میں زیارت کیلئے حاضر ہوا میں نے وہاں مزار کے قریب گاؤں میں علامہ عبدالکریم آفندی بن محرحسین عبدالہا دی کے پاس رات گزاری \_ جھے یوں محسوس ہوا کہ بیں تھیک ہور ہا ہوں ۔ آج اتنا آرام آگیا تھا جتنا اس سے قبل طبیبوں سے بھی نہ آیا تھا۔ صبح میں آپ کے مزار پر حاضر ہوالوگ حسب معمول زیارت کیلئے جمع تھے۔ میں نے جتنا ہوسکا وہاں قرآن کریم پر حااور دلائل الخیرات پڑھی پھرشکر وحمہ کے کلمات پڑھتا واپس ہوا۔الحمد لله تعالیٰ مرض ہے کھل نجات ل گئی۔ (جامع كرامات اولياء صفحه ٢٥٥)

## حفرت سيده زينب ام كلثوم بنت حيدر كرار رض الذعنها:

آپ کا دمشق کا گا وَل راویہ میں مزار پر انوار ہے۔ شخ عارف حضرت ابو بھر موسلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المعارف الالہ یہ ہیں لکھا ہے کہ ہیں حضرت سیدہ کی قبر کی زیارت کو حاضر ہوا مگر وجہ اوب سے روضہ شریف میں داخل نہ ہوا۔ مزار کی طرف منہ کرے آئی کھیں بند کر لیتا تھا۔۔۔۔ ایسی حالت میں ایک وفعہ رور ہا تھا کہ جھے پرخشوع وقت کی کیفیت طاری تھی کہ ایک ہا وقار سرا پا جیا مجسمہ عزت وعظمت خاتون وکھائی دی مگر نظر بحر کی کیفیت طاری تھی کہ ایک ہا وقار سرا پا جیا مجسمہ عزت وعظمت خاتون وکھائی دی مگر نظر بحر کرنے دیکھا، نہ کوئی و کھو سکتا ہے۔ وہ فر مانے لگیس بیٹا اللہ کریم تیرے اوب واحتر ام کو اور برطائے کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تا تا سیدکل ختم رسل صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے صحابہ کرا م

سال میں تقریبا اس وقت کے دس لا کھ سے تغییر ہوئی یہ سجد قلعہ کے سامنے ایک پہاڑی پر بوائی - تاریخ میں بیمجد خاص اجمیت کی حامل ہے،خیال رہم الالے بطابق ١٨٥٤ء بيس جهاد كے تاريخي فتوى كا اعلان اى مجد سے ہوا تھا۔ جب مجد تيار ہو كئي شاہ جہال رات کے پچھلے پہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اصحابہ دسلم کی زیارت سے مشرف موت ويكها كرآب صلى الله عليه وآله اصحابه وسلم وجمله صحابه كرام رضى الله عنهم وتمام بزرگان امت شای مجد مین موجود بین اورآپ صلی الله علیه وآله اصحابه وسلم جامع شای مجد کے حوض کے شال کی طرف جلوہ افروز ہو کر وضوفر مارہے ہیں ۔ شہنشاہ اسی وفت بیدارہوئے اور فورا سرنگ کے ذریعے (لال قلعہ کا راستہ جومجد کوجا تا ہے)مجد حاضر موے اس وقت وہال مكمل سكوت وسنا تا تھا جن وائس بيس كوكى موجو د نہ تھا البت وہ جك جہال سیدعالمین رحمۃ اللعالمین مرادالمشتا قین صلی الله علیہ وآلہ اصحابہ وسلم نے وضوفر مایا تھا پانی (وضو کرنے کے آٹارے) ترتھی (جہاں ٹماز ادا فرمائی تھی اس جگہ مصلی کو محفوظ كرنے كا تھم دے ديا۔ شاہ جہال كے تھم كے مطابق الے محفوظ كرليا گيا) (سيرت البي بعد از وصال الني صلى الله عليه وسلم ص ٢٣٥٥ ج ١)

اب حوض (وضوخانه) کے ساتھ ایک چھوٹا ساجنگلہ بنا ہوا ہے جے مجرحسین کلی نے بنوایا ہے اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ اصحابہ وسلم نے وضوفر مایا تفااس لئے متبرک جگہ کومحدود ومحفوظ کرلیا گیا تا کہ بے اوبی نہ ہوسکے۔ (سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ص ۲۳۳ ج ا ازمجہ عبد المجید صدیقی لا ہور۔ تاریخ فرشتہ)

## مزارسے شفاملتی ہے: پ

سیدنا میسره بن مسروق علی رضی الله عنه کا مزار پر الوار البس کے گا وَل باقه پس مشہور ومعروف ہے۔ (حضرت علامہ پوسف نبہانی صاحب کتاب کرامات اولیاء میں

رضی الله عنهم بااحترام خاتون ہونے کی وجہ سے حضرت ام ایمن رضی اللہ عنها کی زیارت کو جاتے تھے .....جب میں عالم حی (ہوش) میں آیا تو وہ غائب تھیں اس دن کے بعد آج تک ان کی زیارت کیلئے جاتا ہوں۔(جامع کرامات اولیاء)

# متاخان صحابه کی سزا محتصدیق وعمر برکرم \_دشمن تائب ہوگیا:

حضرت علامه صفوري رحمة الله عليه بيان كرت بي كدايك ككر بارالكريال جنت چنتے بدورود رور باتھا۔السلَّهُ مَ صَلِلٌ عَلَى مُحَمَّدِ إِلَّذِي هُوَ ا بھي مِنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَر بِعَدَدِ حَسَنَاتِ أَبِي بَكُو وَعُمو لِيَنِي السَاللَّةِ اللَّهِ فِي كَرِيمِ صَلَى اللَّهُ عَلِيه وسلم جوتنس وقمر سے بھی زیادہ تختے محبوب ہیں ان پرصدیق وفاروق رضی اللہ عنہا کی نیکیوں کے برابرصلوٰ ۃ وسلام نازل قرما۔ادھر کسی رافضیوں کی جماعت (شیعہ کا گروہ) نے س لیا وہ لکڑ ہارے کے پاس کی انہوں نے اس کو پکڑ کر گھر لے گئے اور وہاں اس کے ہاتھ اور یا وال کاف کر سی مقام میں چھیا دیے ۔ ادھر نبی کریم صلی الله علیہ وسلم حضرت ابو بر صدیق حضرت عمر فاروق رضی الله عنها کوساتھ کیکراس مظلوم لکڑ ہارے کے پاس پہنچے اور اس كے ہاتھ ياؤں جہاں سے كائے گئے تھے وہيں لگا ديئے وہ فورا سي وسالم ہوكراى جنگل میں لکڑیاں کا شنے جا لکلاروافض (وشمنوں) نے دیکھا تو تعجب کرنے لگے پھرا ہے پکر کر لے آئے پھراس تمام واقعہ و کیفیت دریافت کی اور حضرت ابو بکر وعمر کی گستاخی ے اوراینی بدعقیدگی سے تائب ہوگیا۔ (زبت الجالس مفرد ۲۰۱۶)

السَّتَاخُ كُوحِفِرت عِمرِ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

حضرت محمد بن عبدالله فرمات بين كمايك خواب بيس في رسول اكرم صلى الله

عليه وسلم حضرت الويكراور حضرت عمر رضى الله عنها كى زيارت سے مشرف ہوا، كياد كيفتا ہوں كه حضرت عمر نبى اكرم صلى الله عليه وسلم سے عرض كررہے ہيں كه وہ فض جھے اور الويكر صديق كوگالى ويتاہے۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا جا وَالوحفص (بيحضرت عمر كى كئيت ہے) اسے ميرے پاس لا وَ آپ گئے اور اس فضى كورسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت اقدس بيس لے آئے اس كا نام ' عمانی ' فعا۔ آپ نے فرمايا اسے لٹا دواور قل كر دوحضرت عمر رضى الله عند نے عمانی كے مر پر تقوار مارى اور ذرئ كر ديا عمر بن عبد الله فرماتے ہيں جھے عمر رضى الله عند نے عمانی كے مر پر تقوار مارى اور ذرئ كر ديا عمر بن عبد الله فرماتے ہيں جھے عمر منى الله عند نے عمانی كر ديا۔ بيس الم عنے اس كے گھر گيا تا كه اس كو آگاہ كر وں ممكن ہے كہ وہ تو به كر لى مگر جب بيس اس كے گھر گيا تو رونے كى آواز آرتى تھى دريا فت كيا تو اس كے گھر والوں نے كہا آئ رات جب وہ اسے بستر پر سور ہا تھا كسى نے آگوتل كر ديا بيس نے تھر والوں نے كہا آئ رات جب وہ اسے بستر پر سور ہا تھا كسى نے آگوتل كر ديا بيس نے تو ہوكر ديكھا تو اس كى گرون كئى ہوئى ،خون آلودہ تھى۔ ( كاب الروح ابن قيم مام الم الوہا ہي سے دور ابن ہے ہوئى ،خون آلودہ تھى۔ ( كاب الروح ابن قيم الم الوہا ہيہ مى ١٤٥٥ جربى)

وشمن شيخين ذريح موركيا:

بعض سلف کابیان ہے کہ میرا ہساہیہ نے حضرت ابو بکر وعمر کو گالیاں دیں۔ میری
اوراس کی ہاتھا پائی بھی ہوگئی۔ آخر میں گہرے درخ وغم میں ڈوبا ہوا گھر پہنچا، میں نے رخ

کے مارے کھا تا بھی نہ کھایا اور سو گیا۔ رات کوخواب میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ
وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ میں نے عرض کی کہ فلاں شخص آپ کے صحابہ حضرت ابو بکر
حضرت عمر کو گالیاں دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے جھے چھری دی کہ
اسے ذرئ کر دو۔ چنا نچہ میں نے خواب میں ہی اسے ذرئ کر دیا۔ میرا ہا تھ خون سے بھر گیا
میں نے چھری زمین پر ڈال دی ہا تھوز مین سے صاف کرنے لگا۔ میری آگھ کھل گئی ساتو

زاہد کہنے لگا کہ جبتم نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضری دوتو بعدیش میری طرف سے کہنا کہ اگر آپ کے پہلویش میدو دفخض (حضرت ابو بکر وعمر) ندہوتے تو میں ہر سال زیارت کیلیے حاضر ہوتا۔

جب وہ صالح مدینه منورہ شریف حاضر ہوا تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بكر حضرت عمر رضى الله عنهماكي زيارت موئى \_آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کا پیغام پہنچا دو میں نے عرض کر دیا۔ اس پر مبی کر میم صلی الله عليه وسلم نے حضرت علی رضی الله عنه کوارشا وفر ما یا که اس زامد کو پیش کرو جب وه پیش ہوا تو فر ما یا اسے قتل کردو۔ چٹا نچہ جٹاب شیرخدارضی اللہ عندنے اس کی گردن کاٹ دی اس کے خون کے تین قطرے میرے کیڑوں پرآ پڑے ٹیل تھبرا کر بیدار ہواتو خون کے تین قطرے میرے كيرول يرموجود تنے القصہ جب ميں واليس بغداداس كے بينے سے زاہد كے بارے یو چھا تواس نے کہا کہ ہم گھریں سور ہے تھے کہ اچا تک جارے باپ کوکوئی اڑ اکر لے گیا بعد میں آج تک پینٹیش چلاوہ کہاں غائب ہوا۔ میں نے تمام ماجرہ کہرسنایا تواس کا بیٹا افسوس كرنے لكا اور وہ حضرت ابو بكر وحضرت عمر رضى الله عنها كى عداوت سے (ليحنى بدعقيره شيعه تها) تائب ہو كيا اور اس نے ميرا مال جھے والي كرويا \_(نزمت الجالس ص ۲۰۲ عربی، جامع المجو ات ص ۲۵ علامدهاردی)

التاخ صحابة كرام زمين مين هن كن عند

حضرت شیخ عبدالحق محدث و الوی رحمة الله علیه فرماتے ہیں واقعہ خسف ( زمین سینے کا ) بعض ملاحدہ کا ہے جس کوطبری نے بیان کیا ہے۔ پیٹنے کا ) بعض ملاحدہ کا ہے جس کوطبری نے بیان کیا ہے۔ پیٹنے عبد المعبود اسے اس طرح لکھا ہے کہ شیخ مٹس الدین ناظم اعلیٰ خدام مسجد نبوی بیان کرتے ہیں کہ میرے ایک مخلص ووست جن کا امیر مدید کے ساتھ گرے لعلقات ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلا ل شخص اچا تک مرگیا صح کو بیس نے اس کے گھر جا کرا ہے ویکھا تو ذرج کی جگہ نشان موجود تھا۔ (کتاب الروح ص ۲۵ ۲۶ کی م ۲۵ مرادو)

امام مسجد نبوی کا چیتم و بیرواقعه ۔ گستاخ کو حضرت علی نے سر اوی :

شخ ابوالحس مطلی امام سجد کا بیان ہے میں نے مدینہ منورہ میں ایک شخص کو دیکھا
وہ حضرت ابو بکر وعمر فاروق رضی اللہ عنہا کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ ایک ون وہی شخص ہمارے
پاس آیا کداس کی دونوں آئکھیں نکل کر رضماروں پر پڑی تھیں۔ ہم نے اس سے بوچھا تو
وہ کہنے لگا گذشتہ رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کو دیکھا کہ حضرت
رضی اللہ عند آپ کے سامنے ہیں اور ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہم بھی ساتھ ہیں توشیخین نے
عرض کی یارسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم میرشخص ہمیں ایڈ ادیتا (گالیاں) ہے۔ ... بوچھا
ابوالقیس کس نے گالیاں دیں ، تنہیں بتا کیں؟ میں نے کہا اس نے ، بیس کر حضرت علی
ابوالقیس کس نے گالیاں دیں ، تنہیں بتا کیں؟ میں نے کہا اس نے ، بیس کر حضرت علی

رسول الله صلى الله عليه وسلم مدوفر مات بين:

ابن قیم نے لکھا ہے متعدد بارلوگوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر و حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کوخواب میں دیکھا کہ انہوں نے کفارو فلا لموں کے لشکروں کوشکست دی ہے پھراس کا ثبوت وظہور بھی ہواہے۔ (کتاب الروح ص١٣١)

نے اپنی دوانگلیاں میری آتھوں میں گھونپ دیں استے میں میری آتھ کھل گئی تو میری

الم تكهيس رخسارون يريزي تفيس ميخض روروكراتوبه كرر باقفار (كتاب الروح ص٢٥٧)

## خشك زابد ملنگ كوحضرت على في ترويا:

ایک معتبر صالح کابیان ہے۔ کہیں ج کے ارادے سے لکلا بغداد شریف میں ایک زاہد خشک کے پاس پھھامانت رکھی اور کہا میں مدینة منورہ زیارت کیلئے جارہا ہوں وہ

حضرت مولا ناباشم منی علیدالرحمة تحریر فرماتے ہیں کدایک جواں طالب علم ساوات
کرام میں سے میرا دوست تھا اس نے بیان کیا کہ بیں ایک شب حضرت مجد دالف ثانی
قدس سرو کے مکتوبات شریفہ کا مطالعہ کر دہا تھا۔ اس بیں آپ کے ایک جملہ پر نظر پڑی کہ
'' حضرت امام مالک حضرت امیر معاویہ کو بُر اکہنا حضرات شیخین (صدیق وعررضی اللہ عنهم) کو بُر اکہنے کے برابر جانے تھے اور جوحد شیخین (رضی اللہ عنهم) کو بُر اکہنے کے برابر جانے تھے اور جوحد شیخین (رضی اللہ عنہ کے بُر اکہنے والے پر جو پر فرماتے تھے وہی حد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بُر ا کہنے والے پر جو پر فرماتے تھے وہی حد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بُر ا کہنے والے پر جو پر فرماتے تھے وہی حد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بُر ا کہنے والے پر جو پر

چونکہ میرے دل میں حضرت امیر معاویہ کی طرف سے کین تھااس لئے میں اس تحریر کو دیکے کر بہت آزروہ ہوا اور حضرت مجدد کے مکتوبات کوز مین پر پھینک کر سوگیا۔ رات کو خواب میں ویکھا ہوں کہ حضرت مجدوالف ٹانی قدس سرہ غصہ کی حالت میں تشریف خواب میں ویکھا ہوں کہ حضرت مجدوالف ٹانی قدس سرہ غصہ کی حالت میں تشریف لاے اور میرے دونوں کا نوں کو پکڑ کر فرمارہ ہیں اے طفل ٹادان! تو ہماری تحریر پر اعتراض کرتا ہے اور اسے زمین پر پختا ہوں۔ آپ اسی طرح کشاں کشاں جھے کو ایک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس لے چاتا ہوں۔ آپ اسی طرح کشاں کشاں جھے کو ایک باغ میں ایک عالی شان باغ میں ایک عالی شان مارت تھی جس میں ایک بزرگ تشریف فرما ہے۔ آپ اندرتشریف لے گئے اور نہایت ادب وتواضع سے سلام کیا انہوں نے نہایت خشرہ پیشائی سے جواب دیا اور ملا قات فرمائی

تے میں انہی کی وساطت سے امیر مدینہ (رافضی تھا) سے کام کرایا کرتا تھا۔ وہ دوست بیان کرتا ہے کہ ایک دن طب ..... کے رافضوں (شیعہ) کی ایک جماعت امیر کے پاس آئی جنہوں نے نہایت فیمتی سامان تحا کف نا درہ امیر کوبطور رشوت دیکر حضرت ابو بکر صدیق،حضرت عمرفاروق رضی الله عنها کے اجسام نکال کرلے جانے پر رضا مند کرلیا امیر بھی مسلکی وجداور حب دنیا کا شکار ہوکران کے دام میں پیش گیا اور انہیں ایسا کرنے کی اجازت وے دی چرامیرنے خادم مجد کوکہا کہ آج رات کھ لوگ مجد میں آئیں گے ان کے کام میں مداخلت نہ کرنا۔ میں نے کہا بہت اچھا جناب، میں بین کررور ہا تھا۔ مجبورا روضه مبارک کے پاس ایک طرف بیٹے روتار ہاکہ کیا خبر مجھ پر کیا گزری کیا گزرے گی؟ القصدكدوه باب السلام كى طرف سے آئے دروازه كھول ديا گيا۔ چاكيس آدى بھاوڑے كدال ثوكريال وغيره آلات اورتثع ساته ليكرا ندر داخل موسكة مين ايك طرف رور بإقها كه خداوندا تو قيامت برپا كروے تا كه بيد بدباطن اپنے ناپاك عزائم بين ناكام موجا كيس سبحان الله تعالى! وه البحى منبرشريف تك ينيج بى نه من كهم ساز وسامان كيزيين میں دھنس کئے۔ (بیوا قعہ سیدنا عثان غنی رضی اللہ عنہ کی توسیع تک کے مغربی ستون کی جگہ کے قریب پیش آیا )۔ادھرامیر مدیندان لوگوں کی واپسی کا گفر میں ننتظر تھا لیکن زیا دہ دیر گزرجانے پراس نے جھے بلایا اور حالات ہے آگاہی جابی۔ میں نے جو ماجرہ ویکھاتھا لفظ بلفظ کہدسنایا لیکن امیر نے اسے سچا نہ سمجھا اور کہا تو یا گل ہے۔ میں نے کہا آپ تشریف لے چلیں اوراینی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ جناب انجھی ان کے هنس جانے کے آ ٹاراور پچھ کپڑے یا ہرنظر آ رے تھے بیاب پچود کھ کرامیر مدینے نے جھے تی سے نع کیا كماس واقعدكوكى سے بيان شركا ورند بي ل كردياجا كاك علامہ محب طبری نے لکھا کہ بیرواقعہ بیان کرنے والے سچائی وتقوی میں مشہور ہیں

پھرآپ ان بزرگ کے سامنے دوزانو بیٹھ گئے اور پچھ گفتگو کی ۔آپ اور وہ بزرگ دور سے میری طرف دیکھتے اور پچھا شارات کرتے تھے اس کے بعد آپ نے مجھے بلا کرفر مایا كه بير جفزت على كرم الله وجهة تشريف فرما ہيں ، سنو اكيا فرماتے ہيں۔ بيس نے ان كوسلام كيا انہوں نے زبان كو ہرفشال سے فرمايا \_"خبروار ہر كر ہرگز اصحاب رسول (رضى الله عنہم اجمعین ) کے ساتھ بھی کینہ نہ رکھنا اور ان بزرگوں کی ملامت میں ایک حرف بھی زبان پرندلا نااس بات کوہم اور ہارے بھائی ہی جانتے ہیں کہ کن ٹیک نیتوں کے ساتھ ہاری منازعت واقع ہوئی تھی''۔ پھر حضرت مجدد پاک کانام لیکر فرمایا کدان کے کلام کا بھی ا تکار نہ کرنا ...... محض نہ کور بیان کرتا ہے کہ باوجوداس تھیجت کے میرا دل کدورت ے پاک ند ہوا تو حضرت علی نے آپ کو م دیا کداس کا دل ابھی تک، صاف نہیں ہوا ہ اورتھیٹر مارنے کا اشارہ فر مایا۔ حضرت مجدد یاک نے زورے ایک تھیٹر میری گدی پر مارا تب میں نے اپنے ول کواس کدورت سے پاک وصاف پایا اور اس جواب وخطاب کی لذت آج تک میرے دل میں موجود ہے اور حضرت مجدد الف ٹانی قدس سرہ کے معارف کے ساتھ اعتقاد بہت زیادہ ہوگیا ہے۔ (زبدۃ القامات بحوالہ المینات شرح مکتوبات

#### حضرات صحابه كرام كى ملاقات وانتظار:

دیوبندی مصنف شبیراحد مولوی نے لکھا ہے کہ مولانا مخد اسلیمل مولوی محد ذکریا کے دادانے مرنے کے بعد فر مایا جھے جلدی رخصت کرد (جنازہ پڑھو) میں بہت شرمندہ ہوں کہ حضرت رسول الله صلی الله علیہ وآلہ واصحابہ وسلم بمعہ صحابہ کرام میرے شتظر ہیں۔ (خزائن الارض ص۱۲۸ ناشر مجد عبداللطیف ڈیگری گیٹ پشاور، حالات مشامح کا ندھلہ) حضرت موسی علیہ السلام مشکل کشاء ہیں : حضرت الحاج سید جھ غوث

علی شاہ قا دری نقشبندی چشتی سپرور دی بغدادی یانی یتی فرماتے ہیں جھے میرے ایک رفیق سفر (معہدمافر) نے بتایا کہ میں تمیں برس قبل حج بیت اللہ کی سعاوت کے بعد زیارت كرتا بواحفرت سيدنا موى عليدالسلام كمزارمبارك يرحاضر بوا- بهت كيف وسرورملاء آ ٹھ سال تک حاضرر ہا اتفا قا ایک وطنی فقیر وہاں پہنچا اوراس نے پیغام دیا کہتمہاری زوجہ تہا ہے پریشان ہے لڑ کی جوان ہو چکی ہے گزراوقات مشکل ہور ہاہے، بیٹی کی شادی کی بھی فکر ہے۔ جھےاس روز پینجرس کر بہت ملال ہوااسی خیال میں سوگیا کہ حضرت موکیٰ عليه السلام خواب بين تشريف لائے اور فرما ياغم نه كرفلال مقام پر پھر كے بينچے يا کچے سو ریال ہیں اٹھا کر گھر چلا جا اور بٹی کی شادی کر کے واپس آجا ؤ۔ ہم منتظر رہیں گے۔ دوسرے دن بھی بہی خواب دیکھا پھر جو اٹھایا تو رقم مل گئی ، پھر مزار حضرت موسیٰ علیہ السلام (بیت المقدس) سے مدینة المورہ زیارت کیلئے حاضر ہوا وہاں خواب میں ویکھا كه حضرت محدرسول الله صلى الله عليه وسلم ارشاو قرمات بي كه بهت جلد حلي جا وَجناب مویٰ علیہ السلام منتظر ہیں پھر میں گھر آیا لڑکی کی شادی کی پھرایک دن ویکھا کہ حضرت موی علیدالسلام فرماتے ہیں تو کیون نہیں آیا؟ میں نے عرض کیا بیادہ یا کی اور سفر دراز کی وقت کی وجہ سے تاخیر ہے۔جب بیدار ہوا تو کیا دیکتا ہوں کہ قبر حضرت موی پر موجود موں۔اس روزے چھ مہینے کے بعد گر آنے کی نیت سوتا موں تو صح کو گھر میں موتا ہوں۔ آٹھویں دسویں دن پھرواپسی کی نبیت سے سوتا ہوں تو مزار مبارک پر پہنچ جاتا ہوں غرض میرے حال پر حضرت مویٰ علیہ السلام کی بڑی عنایت ہے۔جب جا ہتا ہوں گفتگو كرليتا موں ، فرچ بجى جھے مزار مبارك سے ال جاتا ہے۔ ايك دن عرض كيا حفزت جھ كو كچه تعليم فرماييخ ، فرمايا تومتحمل نه دوگا ، بال بعد مرك جچه پرعنائت دوگ \_ حضرت شاه محمد غوث على يانى يى نے فر مايا ميخص نهايت بلند بخت تھا كماس پربيدا

رات ہوئی سب لوگ سو سے صندوقوں کی تفاظت کیلئے پچاس سپاہی متعین سے انہیں ہیں سے ایک ہیں بھی تھا ہیں نے ایک تھیب آواز تی پھر دیکھا ایک مردگندم گوں سفید لہاس آسان سے انزے اور اپنا سر برہند کر کے سرامام حسین کوصندوق سے نکالا اور بہت آ نسوں بہائے۔ ہیں نے چاہا کہ سراقد س حاصل کرلوں گر جھے فر مایا گیا خبر دارآ گے نہ بڑھنا (۱) بہائے۔ ہیں نے چاہا کہ سراقد س حاصل کرلوں گر جھے فر مایا گیا خبر دارآ گے نہ بڑھنا (۱) مید محضرت آ دم صنی اللہ علیہ السلام ہیں میں سرسیمہ تھی گیا۔ (۲) پھر ایک اور صاحب مید محضرت آ دم صنی اللہ علیہ السلام ہیں میں سرسیمہ تھی گیا۔ (۲) پھر ایک اور صاحب تشریف لائے اور فرمایا گیا ہوئو ج نمی اللہ ہیں۔ (۳) پھر حضرت ابراہیم فلیل اللہ تشریف لائے۔ (علیم السلام)

(٥) آخريس امام الانبياء ناناحسين محبوب خداصلى الله عليه وسلم تشريف لاع-

(٢) متعدد صحابه كرام كے علاوہ (٤) حضرت مولاعلى رضى الله عند (٨) حضرت امام حسن عَجْتَىٰ (٩) حضرت البرحزه سيدالشهداء (١٠) حضرت جعفرطيارتشريف لاع \_ (رضى الله عنم) میں و کھیر ہاتھا کہ تمام نفوس قدسیہ نے سکے بعد دیگرے سرحسین شہید کو چو ما پھر آیک نورانی کری نگانی گئی اورامام الانبیاء سر کارصلی الله علیه وآله واصحابه وسلم اس پررونق افروز ہیں تکرافسردہ افسردہ نم دیدہ نم دیدہ ہیں دیگر نفوں قد سے گردو پیش کھڑے ہیں پھر ایک فرشتہ آیا جس کے ہاتھ میں ایک تکوار اور آتھیں گرز تھا اس نے میرا ہاتھ پکڑلیا ( كيونك مين جاك ربا تفااوريزيديول كالشكرين تفا) مين فريا وكرت موت معذرت كے ساتھ عرض كيا يارسول الله صلى الله عليه وسلم بيل آيكا غلام مول مرفرشته نے بحصابك طماني مارى دياس برحضورا تورصلي الله عليه وآلدوا صحاب وسلم في قرما يا اب ا چھوڑ دو۔ چریس ہیت سے بہوش ہو گیا جب سے جو کی تو مجھے ہوش آیا شل نے دیکھا كەلوگ محافظان سر بائے شهيدال كوۋھونڈر ہے ہيں محران كا كہيں پينٹيس جہاں جہاں وه سوئے تنے وہاں ایک را کھ کا ڈھر نظر آتا ہے۔حضرت اساعیل فرماتے ہیں کدا بوالخو ق

فضل ایز دی تھا۔ (ریاض الفقر معافظ محد امداد حسین میر خمی ص ایما بحوالدرویائے صالح ص ۱۱۵ م ناشر مکتبہ شکور سیداولپنڈی ،اشاعت اکنوبر ۱۹۲۳ واز عبد الجید صدیقی ایڈووکیٹ ہائیکورٹ لاہور) سے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ واللہ میرے چشم عالم سے حصیب جائے والے

#### سراقدس سے عداء:

شہا دست اواسہ سیدالا برار شنرادہ علی الرتضی گخت دل سیدہ خاتون جنت سید تا امام حسین رضی اللہ عند کے بعد خاتدان نبوت نے صبر وقل اور ثابت قدمی کا قابل فخر شبوت پیش کیا کہ آسان کی طرف ہاتھا تھا کر دعافر مائی۔ اکسٹھ کے قبیل مِنا الْفُد الْفُد بان ۔
ایسٹہ ہماری ان قربانیوں کو قبول فرما۔ ادھرا شکہار آنکھوں سے دعا کیں ہورہی تھیں۔ ادھر سیدہ سیکندرضی اللہ عنہا بیٹم بیٹی اپنے انتہائی مشفق ومہریان باپ کے جمد اطہر کے ادھر سیدہ سیکندرضی اللہ عنہا بیٹم بیٹی اپنے انتہائی مشفق ومہریان باپ کے جمد اطہر کے ساتھ لیٹ سیدہ سیانور بیدہ سرانور سے نداء آئی۔

عین عین ما ان شربتم عذب ماء فاذ کرونی اوسه عید فیاد کرونی اوسه بغریب اوشه بد فیاند بونسی انسا البسط السدی مین غیر جرم قتلونی مین غیر جرم قتلونی میر ساخیو! جب شخدا پانی پیخ لگوتو جمیل یادکر لیما جب کی غریب ما فریا شهید کاذکر سنوتو جمیل آنسول سے یادکر لیما رجی مظلوم کو بلا جرم و فطاقل کردیا جمیل بے۔

شهید کاذکر سنوتو جمیل آنسول سے یادکر لیما رجی مظلوم کو بلا جرم و فطاقل کردیا جمیل بے۔

(حیات انتی دوم بحوالہ شہادت نوار سیدالا برادی ۱۸۵۲ زعبداللام تادری)

شهر موصل میں رسول اللہ کی معد صحابہ کرام تشریف آوری: جب قافلہ وسر ہائے شہدائے کر بلاموصل پہنچا تو شمر نے حکم دیا کہ تمام سر صندوقوں میں متفل رکھے جا کیں ۔ حضرت اسملیل ابوالھو ت سے رادی ہیں کہ جب

اس تمام واقعہ کوشمر کے سامنے کہدر ہا تھا جب سب پچھ وہ کہہ چکا تو شمرنے اس کے رخساروں کودیکھا جہاں طمانچہ لگا تھا تو وہ سیاہ تھا۔ پھرابوالخو ق نے زور سے ایک آہ کی اور گر کرمر گیا۔ (اوراق فم)

## دوسر عمقام پرتشریف آوری:

ابوسعیددشقی کہنا ہے کہ وہاں سوائے میرے اور کوئی شدر ہا کیونکہ ابوالخو ق کے واقعہ ہے سب ڈرے ہوئے تھے اور سروں کی حفاظت راہب دلیر کے پیروکردی گئی دلیر كى بابرمدفوج كے شمرنے قيام كياراب نے تمام شباس جروك قريب كرارى جس میں سر ہائے شہداء تھے۔اس نے ویکھا کہشب کووہ جمرہ یک بیک منور ہوگیا۔اس قدر روشی بروجی کہ آئکھیں خیرہ ہو تمکی راہب نے روشندان میں سے جھا تک کر دیکھا تو آسان سے ایک خوبصورت خیمہ از ا۔اس کے جاروں طرف بایروہ خوا تین تھیں ۔ کسی كہنے والے كى آواز آربى تھى كەحفرت حواتشريف لاتيں ہیں ۔حفرت سارہ حفرت هاجره حفزت راحيله حفزت صفوره اورحفزت كلثوم (موي عليه السلام كي بمشيره) حفزت آسيه حضرت مريم حضرت سيده ام الموشين خديجة الكبري وديكراز واج مطهرات رضي الله عنهن کی سواریاں آئیں۔سب کے بعد ایک ٹورانی خیمہ نازل ہوااس وفت آواز آئی ا \_ راجب روشندان سے جمع جامید سین شہید کی والدہ تشریف لا رہی ہیں \_ روشندان سے ہٹ گیا مگر آوازیں سنتار ہاتھوڑی در بعد پھر دیکھنا جا ہاتو معلوم ہوا کہ ایک جاب نورانی حائل ہے پھے نظرنہ آیا۔اس پر جھے بے ہوشی آ گئی نامعلوم پھر کیا کیا ہوا۔جب ہوش آیا تو نہ روشنی اور نہ خواتین تھیں مگر کمرہ نو رہے منور تھااور جمرہ کا تالا ثو ٹا پڑا تھا اور صندوق سب کھلے ہوئے ہیں راہب نے سرمقدس امام صندوق سے نکالا اور ایک فیمتی مصلے پرر کھ کرخوشبو کیں لگا کیں اور مودب دوزانوں اس کے آگے بیٹے کرعرض کرنے لگا

اے سرسردان آدم وے مہتر وبہتران عالم بیتو میں ہجھ گیا کہ آپ ان لوگوں میں ہیں جن کا وصف تورات وانجیل میں مرقوم ہے گرمیں آپ کوائی خدا کی قتم دیتا ہوں جس نے آپ کو بیہ جان ومنزلت عطافر مائی کہ خاتو تان قیامت آپ کی زیارت کوآ کیں اور آپ پر گربیہ زاری کر سے تشریف نے گئیں ہیں جھے کو بتا دیجئے کہ آپ کون ہیں ای وقت سرمبارک نے اس طرح تکلم فرمایا۔

انا مظلوم ، انا مهموم انا مقتول انا غريب انا بن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم انا بن الولى المرتضى كرم الله تعالى وجهه

جب راہب نے بیہ بات سی تو ای وقت اپنے تمام متوسلین کو بلا کر زنا ریں توڑیں اور جناب امام زین العابدین کے دست اقدس پر اسلام قبول فر مایا پھرآپ سے اجازت طلب کی کہ شمر کواس کے کیفر کر دار تک پہنچا وَں۔ آپ نے فر مایا بیا مرمشیت الٰہی کے خلاف ہے۔ بیخو دعمقریب اپنی سر اکو پہنچیں گے۔ (اور اق خمص ۳۲۲،۳۲۴ از ابوالحسنات سیدا حمد قادری)

امامسلم كے بچول كوزيارت:

الم مسلم بن عقیل سفیرامام حسین رضی الله عنهم جب کوف پی شهید کردیے گئے۔
دونوں بچ (جمد جو بوے بھائی شخے حضرت ابراہیم چھوٹے) حارث کے گھراس کی بیوی
جو ایک صالح عورت تھی نے عزت وتفاظت سے رکھے ہوئے شخے مگر حارث بزیدی
حکومت کا سپاہی خبیث تھا رات کے وقت شنم ادہ جمد اُٹھا اور چھوٹے بھائی ابراہیم (رضی
اللہ عنهما) کو جگا کر کہنے گئے کہ بھائی تیا رہو جاؤ کہ ہما را بھی وقت آگیا ہے۔ بیس نے
خواب بیس دیکھا ہے کہ ابا جان سید کا مُنات حضرت جمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی

المرتضى وهذا اخيك الحسن وهذا وعمك جعفر۔ ترجمہ: ميں تيرانانا مول يہ تيرے والدعلى ميں اور يہ تيرے بھائى صن اور يہ تيرے پچا جعفر ہيں (رضى اللہ عنهم)

> م یادگاری امت پدلا کھوں سلام ایبا کوئی مجوب نہ ہو گا نہ کہیں ہے بیٹا ہے چٹائی پہ گر عرش نشیں ہے (ملی الشطیوسلم)

> > آخرين حفرات .... لحديس يادامت:

وصال با کمال پر طال کے بعد جب قبرانور واطبر تیار ہوگئ تو پہلے زمین پر ایک سرخ کمبل بچھا یا گیا پھر قبرشریف میں مندرجہ ذمیل حضرات اتر ہے سیدنا حضرت علی ، حضرت عباس حضرت عباس اور شعران حضرت شعران تی نے چا در بچھانے کا شرف حاصل کیا نیز حضرت اسمامہ وحضرت عبدالرجمان بن عوف کا ذکر بھی ماتا ہے بچھانے کا شرف حاصل کیا نیز حضرت اسمامہ وحضرت عبدالرجمان بن عوف کا ذکر بھی ماتا ہے فادنیت ادنی عنا ھا فسموعت و ھو یقول اللّهم اغفو الا متی فادنیت ادنی عنا ھا فسموعت و ھو یقول اللّهم اغفو الا متی وحان دی داشتم شنیدم کری فرمودہ رب احتی امتی (مدارج النہ قاص ۱۳۳۲ج ۱۲، فاری) وحان دی داشتم شنیدم کری فرمودہ رب احتی امتی (مدارج النہ قاص ۱۳۳۲ج ۱۲، فاری)

حفرت محتر مدسیدہ آقاصین کی والدہ اور حفرت سید حس رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہشت بریں بیس سیر کررہے ہیں کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک جھے پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک جھے پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے اور بھائی تہمیں و کھے کرابا جان سے فر مایا کہ مسلم اہم جنت بیس آگے اور ان دونوں بچوں کو ظالموں بیس چھوڑ آئے۔ ابا جان نے پھر ہماری طرف و یکھا اور عرض کی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بیہ بھی آنے والے ہیں کل تک قدم ہوی کریں گے۔ اس منظر کو دیکھتے ہوئے آیک دوسرے کے گلے بل گئے اور چیخ فکل گئی اور رونا شروع کردیا۔ اِن گلے کھی وست کریں گے۔ اس منظر کو دیکھتے ہوئے آیک دوسرے کے گلے بل گئے اور چیخ فکل گئی اور رونا شروع کردیا۔ اِنا کہ للہ اس میں میں ہم جہد کردیا۔ اِنا کہلہ ساجت کے باوجود صارت خالم نے بچوں کو نہر کے کنارے لے جا کر شہید کردیا۔ اِنا کہلہ للہ کہ ساجت کے باوجود صارت خالم نے بچوں کو نہر کے کنارے لے جا کر شہید کردیا۔ اِنا کہلہ للہ کو کی ایک اور ایک اور ایک میں ہم جہد کردیا۔ اِنا کہلہ کی اور کی ایک کی اور کی اور کا کردیا۔ اِنا کہلہ کی اور کی کنارے لے جا کر شہید کردیا۔ اِنا کہلہ کو کا کہ کہ اور ایک میں ہم جہد کر اجب کو کردیا۔ اِنا کہلہ کی اور ایک میں اور ایک میں اور ای خواب نہری۔ اور ای خواب نہری کی اور ای خواب نہری کو ایک کر ایک کر ایک کر ایک کر ایک کر ایک کر ایک کر

# سلام موتھ براے مرے دے جگر:

جب قافلہ ملک شام میں یزید کے دربار میں تھا آئیس ایام کے حوالہ سے یزید کی ہندہ کا بیان ہے میں شام کو جب سوئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ آسان کے درواز سے کھلے ہوئے ہیں اور ملائکہ کی تمام جماعتیں نازل ہور ہی ہیں اور وہ سب سرایام پر آرہی ہیں اور کہر ہی ہیں''السسکلامُ عَلَیْکُ یَا اَبَا عَبْدِ اللّٰه ''۔اشے میں ایک ایر آرہی ہیں اور کہر ہی ہیں''السسکلامُ عَلَیْکُ یَا اَبَا عَبْدِ اللّٰه ''۔اشے میں ایک ایر آرہی ہیں اور کہر تی ہیں ایک ان میں سے ایک شخصیت کا چرہ چا تد سے آسان سے از ا۔اس میں بہت سے آدی ہیں ان میں سے ایک شخصیت کا چرہ چا تد سے زیادہ روشن ہے۔ وہ آگے تشریف لائے اور سرحسین کے قریب ہو کر آنوں بہاتے ہوئے فرمانے گے۔''اکسٹکٹ مُ عَلَیْکُ یَا وَلَمْدِ یَ قَعْلُوک و مِن شور ب المَاء ہو کَ فَرَالُوک کَ یَا وَلَمْدِ یَ قَعْلُوک و مِن شور ب المَاء معو ک .....' ملام ہو تھے پر اے در سے اللّٰہ علیہ و مسلم و ھذا ابوک علی معو ک .....' ملام ہو تھے پر الے میں اللّٰہ علیہ و مسلم و ھذا ابوک علی تک نہ دیا۔انسا جدک المصطفی صلی اللّٰہ علیہ و مسلم و ھذا ابوک علی

ورست نہیں کیا۔ انہوں نے کہاتم (مغیرہ) ہی قبراطہ میں وافل ہوکرا سے درست کرلوپس حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ وافل ہو گئے اور انہوں نے وافل ہوکرا ہے ہاتھ کو وافل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں مبارکہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ (آپ ہاتھ اٹھانے ، ہا ہم شکٹے کو تیار نہیں) صحابہ کرام انتظار ہیں ہیں کہ ہا ہر نگل آ کیں گر حضرت مغیرہ کہتے ہیں۔ بھی پرمٹی ڈالوتو انہوں نے آپ پر قبر میں مٹی ڈالی یہاں تک کہ ٹی حضرت مغیرہ کی نصف پڑ لیوں تک پہنچ گئی پھر (صحابہ کرام کے اصرار پر) با ہر نگل آئے ای وجہ (سعادت و پنڈ لیوں تک پہنچ گئی پھر (صحابہ کرام کے اصرار پر) با ہر نگل آئے ای وجہ (سعادت و تشخری زیارت) سے آپ کہا کرتے ہتے میں (مغیرہ بن شعبہ) اے اصحاب تمہاری انبدت رسول اللہ علیہ وسلم سے تا زو (قریب ترعہد میں) ملا قات (زیارت) کے والا ہوں (رضی اللہ علیہ وسلم سے تا زو (قریب ترعہد میں) ملا قات (زیارت)

م فضل رب العلی اور كيا چائے

مل مح مصطفے علی اور كيا چائے
مل مح مصطفے علی اور كيا چاہئے
مصابہ وہ صحابہ جن كى ہر روز عيد ہوتی تھى
خدا كا قرب عاصل تھا نبى كى ديد ہوتی تھى

تمام انبياءعظام يبم السلام زنده بين: (الديث)

حواله جات (ابن ماجيص ۱۱۸ مفکلوة ص ۱۲۱ منسائی ص ۲۰ مج اء ابن انی شيبيص ۱۵ مج ۱۵ ما بن ا خزيمه ص ۱۱۸ مج ۲۰ ما بن حبان ص ۷۸ ج ۳۳ منسن دارمی ص ۵۵ منسن الکیر کی لیم هم جمع ۱۰ سنن الصغیرص ج ۱۱ مدارج اللوة ، خصالکس الکبری ، اقتضاء الصراط المستنقیم ، ابن تیمید، البدامید والنهامید ۵ ک

اعلیٰ حضرت امام امل سنت فرماتے ہیں۔ م انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے پھراسی آن کے بعدان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے کرد ہاتھا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے لیوں میں حرکت ہے (جیسا کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہے۔
ہیں) میں نے اپنا کان آپ کے لیھائے مبارک کے قریب کیا تو میں نے سنا کہ آپ دعا
فرما رہے تھے۔ یا اللہ میری امت کی بخشش فرما ، اے رب میری امت میری امت ...
(مدارج اللہوة ص۲۳۳ ج۲ ، معارج اللهوة جلدسوم) بالفاظ دیگر رب امتی رب امتی ۔

جو نہ مجولا ہم غریبوں کو رضا
یاد اس کی اپنی عادت کیجئے
یاد اس کی اپنی عادت کیجئے
(اعلی حضرت ام احمد رضاعلی الرحمة)
(اعلی حضرت ام احمد رضاعلی الرحمة)

م کبال مبارک بلدیال س کن اصحاب نکاون یارب امتی یارب امتی وچه سر کار مناون (اکرام که ی مهم)

#### آخريس تازه ملاقات:

حضرت سيدنامغيره بن شعبه رضى الله عنه بيان فرمات جي كه جب آپ تا جدار مدينه سرورقلب وسيدنسلى الله عليه وسلم لحد مبارك بين تشريف فرما ہوئ تو بين نے اپنى الكوشى رسول الله عليه وسلم كى قبرانور بين گرادى جب صحابه كرام با ہرتكل سے تو بين في سانے كہا كه ميرى انگوشى قبرانور بين گرى ہے حالانكه بين نے خود ہى اسے پھينكا تھا۔ تا كه بين سيد عالم رسول الله صلى الله عليه وسلم كوش (چوم لون) كرون اور بين (مغيره) آپ صلى الله عليه وسلم كان قات آخرى زيارت كرنے والا تخرون \_ بروايت ويكر حب رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كحد بين تشريف فرما ہو گئے تو حضرت مغيره نے صحابه كرام جب رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كحد بين تشريف فرما ہو گئے تو حضرت مغيره نے صحابه كرام حب رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كو قدموں بين كوئى چيز باتى رہ گئى ہے ۔ شا كدكرة نے سے كہا كدآپ صلى الله عليه وسلم كے قدموں بين كوئى چيز باتى رہ گئى ہے ۔ شا كدكرة نے

خالفین کے علماء شوکانی و مولوی ارشاد الحق اثری و حسین سلیم اسد نے بھی اس کی سند کو جیدو صحیح قرار دیا ہے ۔ اور ابن تیمید نے اسے اپنے قناوی بیس لکھا ہے۔ (مختصر الفتاوی المصر بیدو کتاب الروح از ابن تیم جوزی) (جامع مسلم، الحاوی للفتاوی ، رسائل ابن عابدین شامی ، کشف النمه امام شعرانی ، نسائی ، مشکوة ، زرقانی علی المواہب ج۲ ، الدرر السنید ، سبل البدی والرشاو ، خز ائن رحمت ، شبیر احد دیو بندی ، تحریک آزادی قکر مولوی مجمد السنید ، سبل البدی والرشاو ، خز ائن رحمت ، شبیر احد دیو بندی ، تحریک آزادی قکر مولوی مجمد اسافی ، التحلیقات السافیہ عطا والله وہائی ، الاعتصام شاره ۸ ج۲ حافظ محرکوندلوی کا اسافیل ، التحلیقات السافیہ عطا والله وہائی ، الاعتصام شاره ۸ ج۲ حافظ محرکوندلوی کا بیان ، الشمامة العنبر بید ، نواب صدیق الحسن وہائی ، فناوی نذیر بید ، نشر الطیب اشرف علی بیان ، الشمامة العنبر بید ، نواب صدیق الحسن وہائی ، فناوی نذیر بید ، نشر الطیب اشرف علی فنانوی ، فضائل درود صفحہ ۱۹ محمد زکریا ، حیاة الانبیاء از الله یارخال دیو بندی )

مزید مسئلہ حیاۃ النبی سلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق وتفصیل کیلئے علامہ محد عباس رضوی کی کتاب کا مطالعہ مفید رہے گا۔ ندکورہ حوالہ جات بھی علامہ موصوف کی کتاب "آپ زندہ ہیں واللہ" سے ماخوذ ہیں۔

## اعمال امت و مکيوكروعافر ماتے ہيں: (الحديث)

 روح تو سب کی ہے زندہ ان کا جم پر نور بھی روحانی ہے اوروں کی روح ہوسکتی ہے لطیف ان کے اجمام کی کب ٹانی ہے مزیدعرض کرتے ہیں۔

میرا دل بھی چکا دے چکانے والے اور دل کھی جگا دے چکانے والے اللہ تو زعرہ ہے واللہ تو زعرہ ہے واللہ میرے چھم عالم سے چھپ جانے والے برستا نہیں وکھ کر ابر رحمت بدول پر بھی برسا دے برسانے والے بدول پر بھی برسا دے برسانے والے بدول پر بھی برسا دے برسانے والے (حدائق بخشش)

حضرات انبياء عليم السلام قبور مين نماز يرصح بين : (الحديث)

بيستدجيدوكي سے ثابت ہے۔ حضرات انبياء كرام عليم السلام اپني قبور ميں زنده بيں اور نماز پڑھتے ہيں۔ فرمايارسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے "اَلْا نَفِيكا َ ۽ اَحْياءٌ فِي قَبُورِ هِمْ يُصَلُّونَ .... اَلْا لَنِيكاءً فِي قَبُورِ هِم اَحْيَاءٌ يُصَلُّونَ ".

(حیاۃ الانبیاءامام پہنی شافعی رحمۃ الله علیہ، مندانی یعلی الموسلی جلد ۲ جمع الزوائد بہر الانبیاءامام پہنی شافعی رحمۃ الله علیہ، مندانی یعلی الموسلی جلد ۲ جمع الزوائد بهر الله المباری الله الله به بهران العرف به بهران الله به بهران الله به بهران الله به بهران الله به بهران به بهران بهران الله به بهران بهران الله بهران به بهران به بهران بهرا

من فضل رب العلی اور کیا جائے مل محے مصطفے علیہ اور کیا جائے خلافت فاروتی میں آپ بصرہ تشریف لے محے وہاں بی ۹۳/۹۱ ھیں وفات پائی۔ آپ سے ایک ہزار دوسوچھیا ہی احادیث مروی ہیں۔ (واللہ اعلم ورسولہ) (اکمال، مراکا شرح محکومات ۱۱۲ ج۸، اسووسحابہ کامل عبدالسلام ندوی، کرامات سحابہ صحابہ ۱۳۵۰...ازعلامہ عبدالمصطفے اعظی بنتنب حدیثیں)

### شام كة خرى صحابى:

حضرت عبداللدابن بسرسلمی (رضی الله عنه) مانزنی بین آپ کے والدین بھائی بہن سب صحافی بیں۔ ملک شام کے مقام مص بیس وضوکرتے ہوئے اچا نک انتقال فرما گئے۔ آپ کی وفات سے علاقہ شام صحابہ کرام سے خالی ہو گیا۔ (اکمال ص ۲۴۹ فرمھکوہ کرامات صحابہ صفحہ سے البحوالد اسدالغابہ جلد سوم، کنز العمال)

﴿ ووسرى روايت كے مطابق شام كة خرى صحابي حضرت ابوامامه بابلى رضى الله عنه بيس -آپ كى وفات واقع ين جوكى - (مرأة ص ٢٠٠٥ مرا مال)

ملد برنة المنوره : كآخرى صحابى حضرت بهل بن سعد ساعدى انصارى رضى الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الوالعباس ب-آپكى وفات اله يهين بوئى -آپكى وفات سے مدينه منوره زائرين رسول صحابه كرام سے خالى بوگيا - (اكمال آخر مشكوة ص ٢٠٠٠ ، مراة صلى ٨) مدينه منوره زائرين رسول صحابه كرام سے خالى بوگيا - (اكمال آخر مشكوة ص ٢٠٠٠ ، مراة صلى ٨)

مال صحابہ نبی کی تمنا جمال نبی ہے قرار صحابہ (صلح اللہ علیہ کم وضی اللہ عنم)

دوسرى روايت : كےمطابق مدين شريف كة خرى صحابى حضرت جابر بن عبدالله

مع صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی

محرّم قارئین کرام !خیال رہے وہ خوش نصیب سعادت مند حضرات صاحب کرایات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہ جنہوں نے محبوب خدااحد مجتبی رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکی آتھوں سے باربارزیارت کرنے کا شرف حاصل کیا۔

مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر
اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام
ان نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام سے شروع
ان نفول قد سیہ حضرات صحابہ کرام کا مبارک زماندا بندائے اسلام سے شروع
ہوکر کہلی صدی کے انتقام کے ساتھ ہی انتقام پذیر ہوگیا۔ جیسا کہ فہی غیب وان مخبر
صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ ای طرح ہوا۔ 'فان داس مائہ لا یہ قی

مه وه وبن جس کی بر بات وحی خدا پشمه علم و حکت په لاکھول سلام

## بعره کے آخری صحابی:

حضرت انس بن ما لک ہیں جوانصار مدینہ بیس سے ہیں آپ کوحضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہو سے کا شرف حاصل ہے۔ تمام مدنی عمر دس سال مسلسل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیں گزار دی۔

انصاری سلمی ہیں۔ بہت ہی مشہور ہیں۔ بہت ی احادیث آپ سے مروی ہیں۔ آپ غزوہ بدر سے لیکرا تھارہ غزوات میں شریک ہوئے۔ سم بے دیس وصال ہوا۔ آپ کی وفات سے زمین مدید منورہ صحابی سے خالی ہوگئی۔

#### ونیائے صحابیت سے روئے زمین خالی:

مكة المكرّمه كى سرزيين مقدسه سے بى ابتدائے اسلام ہوئى \_ كى خوش نھيب حضرات نے ہى سب سے پہلے دعوت اسلام قبول كى \_ جن بيں اول الاسلام حضرت ابو بكرصد يق اكبررضى الله عنه بيں \_ انہيں ويدار مصطفے كريم صلى الله عليه وسلم سے مشرف ہونے والوں بيں سے ايك حضرت ابو طفيل عامرابن وافله يشى كنعانى رضى الله عنه بيں \_ بونے والوں بيں سے ايك حضرت ابو طفيل عامرابن وافله يشى كنعانى رضى الله عنه بيں \_ آپ نے مكة المكرّمہ بين برا واجه بيں وفات پائى \_

﴿ خیال رہے۔ زین مکہ مرمہ سے دعوت اسلام قبول کرنے والوں کا آغاز ہوا پھر مکہ مرمہ بیں ای سب سے آخری صحابی ابوطفیل کی وفات سے حضرات صحابہ کرام کے عہد کا اختام ہوا۔ (رضی الله عنهم) (اکمال ص۳۳ مراق صجلد۸۔ اسوه صابہ کال)

تمت بالخير

合合合合合合合合合

طالب وعا: ايوسعيد محمر ورقاوري رضوي كوندلوي عني عنه

مقتدى فاتحد كيول يزهي بوری میں اسلام کے تھلتے ہوئے اٹرات صلوة وسلام يراعتراض أخركول؟ خانداني منصوبه بندى اوراسلام مركار فوت الطم هذاورآب كالستان قربانی صرف تین دن جائزے فقه حقی یر چنداعتر اضات کے جوابات نمازر اوح ١٠ ركعت سنت ب الله علوم في مصفى على الك نومسلم كيموالات كجوابات امام المقتم الوصيفه عالله بحثيت بالى فقه مناظر كالنات حسن رسول الله علية اور حدالق محتش المن كليور حفزت المام مهدى عليدالسلام مفہوم قرآن بدلنے کی داردات (5 ھے) 🖈 قرآنی آیات کے جرت انگیزاڑات جنت کی خوشخری یانے والے دی صحابہ میم الرضوان 二方丁屋 ☆ حفزت عمر ﴿ كَالْقَلِّي وَ وَلَّ فبم وين اور بهاري فرمدواريال محبت المي اوراس في حاشي توحير بارى تعالى عظية ميلاذالبي علي كثري هثيت منصب نبوت اورعقيد وموكن محش كانون كاعذاب محاسبه بقس اوراس كاطريق كار 35.6 X برزمین مُواقْ مع مُواقْ مِن عبد میلادُ البی ﷺ رسول الله علي كانماز پنا گا تک میں چندروز (سفرنامہ بنگلہ دیش) مناظره وعالجد فمازجنازه 🖈 عل مشكلات اور عقيد و صحابه عظه

اولىسى عَكِث طال جائع مبدر صنائے مبتبی ﷺ بیبیاز کاونی گوجرانوالہ